والمالية المالية المال تاليف الحافظ القارى موالا علام الفقادى مفتى داريها م يزلاجنا فالديو

على من كالمال المال من المال ا

از أنحافظ القارى مولاً معلام كل فادرى مدارية في داريه والمعلوم من داريه والمعلوم من الله من والمعلوم و

استِ من الحريم المحريث المريم الركوية من الرود بازار، لابور

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں

نام کتاب مقام نوث وشیاعظم رض الشرید اعلی حضرت علیدالرحمة کی نظر میں مرتب مشتی غلام حسن قادری مرتب مشتاق احمد مشتاق احمد انتمام مسیم سلمان فالد انتمام مسیم سلمان فالد پروف خوانی مسیم سلمان فالد پرنظرز مسیم سلمان فادری پرنظرز مسیم سلمان فادری پرنظرز مسیم سلمان فادری کی فرزگ سسیم سلمان کل گرافکس کی وزنگ سسیم سیم کل گرافکس

### فهرست

| صختبر | عنوان                                     |          |
|-------|-------------------------------------------|----------|
| 7     | انتساب                                    | 0        |
| 8     | منقبت اعلى حضرت عليه الرحمة               | 0        |
| 11    | يميش لفظ                                  | 0        |
| 14    | اعتذار                                    | 0        |
| 15    | حمر باری تعالیٰ (۱)                       | 0        |
| 19    | حمد باری تعالیٰ (۲)                       | 0        |
| 21    | وصل اوّل: نعت شریف                        | 0        |
| 51    | وصل دوم: درمنقبت حضورغوث اعظم رضى الندعنه | <b>©</b> |
| 52    | حضرت غوث اعظم رضى الله عنه كے حالات       | <b>©</b> |
| 52    | تام و پیدائش                              | <b>©</b> |
| 53    | آپ(رضی الله عنه) کاسلسلهٔ نب              | <b>©</b> |
| 54    | سلسلهٔ واقعات                             | 0        |
| 67    | آ پ (رضی الله عنه ) کے والد ماجد          | <b>©</b> |
| 72    | صلوة غوثيه كاطريقيه                       | <b>©</b> |

| 90  |                                                  | وصل سوم: درحسن مفاخرت از سر کار قادریت                              | <b>©</b> |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 104 |                                                  | ایک حقیقت داقعیه                                                    | <b>©</b> |
| 106 |                                                  | واقعات ہے متعلق ضروری وضاحت                                         | <b>©</b> |
| 123 |                                                  | وصل جہارم: درمنافحت اعداء واستعانت از آقا                           | <b>©</b> |
| 146 |                                                  | درجات اولياء كى ياره اقتهام                                         | <b>©</b> |
| 152 |                                                  | لفظ "شهنشاه" كمتعلق اعلى حضرت رحمة الله عليه كافتوى                 | <b>©</b> |
| 179 | -                                                | شرا نظ مرشد                                                         | 0        |
| 181 | -                                                | تصوف کیا ہے؟                                                        | 0        |
| 191 | +                                                | غوث الاعظم رضى الله عنه كى والده ما جده اورنانا جان رحمة الله عليها | <b>©</b> |
| 193 | <del>                                     </del> | آ پ (رضی الله عنه ) کی تعلیم وتربیت<br>آ                            | <b>©</b> |
| 196 | $\dagger$                                        | غوث اعظم رضی الله عنه کی از دوا جی زندگی                            | <b>©</b> |
| 196 | †                                                | آب (رضی الله عنه) کی از واج اوراولا داطهار                          | 0        |
| 198 | 1                                                | آپ (رضی الله عنه) کاوصال شریف                                       | 0        |
| 198 | 1                                                | ينتخ عبدالقادر جيلاني رضي الندعنه كے الہامات (سوالات وجوابات        | 0        |
| 208 |                                                  | غوت اعظم رضى الله عنه كے اقوال وارشادات                             | <b>©</b> |
| 218 | 3                                                | سيدناغو شاعظم رضى الله عنه كاسرايا ئے نور                           | 0        |
| 222 | 2                                                | كرامات غوث اعظم رضى الثدعنه                                         | <b>©</b> |
| 25  | 5                                                | غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ایک شعر کی تشریح مجدد پاک کے قلم سے         |          |
| 25  | 9                                                | غوث پاک رضی الله عنه کے صبی المد ہب ہونے کی وجہ                     | 0        |
| 26  | 1                                                | كرامث كمتعلق ايك تخقيقي مقاله                                       | <b>©</b> |
| 27  | '0                                               | منكر مين خوارق                                                      | <b>©</b> |

|     | مروري زيالة والمحدول المحدول ا<br>المحدول إدارة الأمراك المحدول | ¥ <del>4 </del> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 270 | معجزه کی تعریف                                                                                                                                                                                                                  | 0               |
| 271 | قدرت اورعادت من فرق                                                                                                                                                                                                             | 0               |
| 271 | اقسام عادت                                                                                                                                                                                                                      | <b>©</b>        |
| 273 | معجزه، كرامت اوراستدراج مين فرق                                                                                                                                                                                                 | 0               |
| 274 | اہل مجاہدہ کے دس خصائل                                                                                                                                                                                                          | 0               |
| 276 | تر تيب اشغال                                                                                                                                                                                                                    | 0               |
| 280 | غوث پاک رضی الله عنه کا ایک عظیم فرمان (قدمی هذه)                                                                                                                                                                               | 0               |
| 281 | اولیائے وفت اور رجال الغیب                                                                                                                                                                                                      | 0               |
| 282 | تاج غوشيت اورابدال كاتعارف                                                                                                                                                                                                      | <b>©</b>        |
| 283 | كياآب (رضى الله عنه) كافرمان (قدمى هذه) بامرالبي تفا؟                                                                                                                                                                           | <b>©</b>        |
| 285 | (قدمی هذه) کالیخمنهوم                                                                                                                                                                                                           | 0               |
| 286 | قَدَ مُ كِمعنى                                                                                                                                                                                                                  | 0               |
| 287 | چہل کاف کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                 | 0               |
| 294 | چېل کاف پر صنے کا طریقه                                                                                                                                                                                                         | 0               |
|     | شرح چهل کاف (وزن عروضی تقطیع ،تر کیب صرفی ونحوی مع اُردو                                                                                                                                                                        | <b>©</b>        |
| 287 | وفاری ترجمه)                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 300 | آپ (رحمة الله عليه) كافارى كلام (سه حمرير) مع أردوتر جمه                                                                                                                                                                        | <b>©</b>        |
|     | حضرت غوث اعظم رضی الله عنه کے عربی قصائد ( 9 قصائد ) مع                                                                                                                                                                         | 0               |
| 304 | أردوترجمه                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 306 | تصیده غوثیه (اُردووفاری منظوم ترجمه کے ساتھ)                                                                                                                                                                                    | <b>©</b>        |
| 354 | غوث اعظم رضى الله عنه كى وصيتيں اور آخرى كلمات                                                                                                                                                                                  | <b>©</b>        |
| 358 | سيدناغو ثاعظم رضى الله عنه كى گيار بهويں شريف                                                                                                                                                                                   | <b>©</b>        |

| 6 | مقام عوث الطلم رمنى الله تعالى عنداعلى حضرت عليه الرحمة كى نظر مين |
|---|--------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                    |

| 359 | الصال ثواب قرآني آيات كى روشى ميں                        | <u> </u> |
|-----|----------------------------------------------------------|----------|
| 368 | و ہابیہ کے چند عقائد                                     | <b>©</b> |
|     | چندقرآنی آیات سے غلط استدلال کاتفصیلی جواب               | 0        |
| 372 |                                                          |          |
| 402 | چنداعتر اضات اور اُن کے جوابات                           | <u> </u> |
| 409 | الصال تواب کے جواز پر چندحوالہ جات                       | 0        |
| 414 | گیار ہویں شریف حالات و واقعات کی روشنی میں               | 0        |
|     |                                                          | 0        |
| 414 | بسلسله و گیار ہویں شریف ایک دلچیپ مکالمه (منظوم)         |          |
| 415 | وه ظیم داقعات جودن دسوال اوررات گیارهوی کودتوع پذیر ہوئے | 0        |
| 418 | دن دسوال تے رات یار ہویں (پنجانی منظوم)                  | •        |
| 422 | سيد ناابوذ رغفاري رضى الله عنه كى البهامي دُعا           |          |
| 424 | ماخذومراجع                                               | 0        |
|     |                                                          |          |

### انتساب

م رضائش در رضائے مصطفے زیں سبب محد نام أو احمد رضا

عالم رَبّانی، فاصل لا تانی، کاشفِ اُسرار بنهانی، عارف سُحانی - جامع هرعلم وفن، دافع شرور وفتن، امام اہل سُنن ۔ ماہر معقول ومنقول، کشتہ عِشق رسول، حاوی فروع و اصول فقیہہ بے همتا، مفتی بے مثال و یکتا۔ امام اہل سُنت ، مجدد دین و ملت ، عظیم المرتبت، رفیع الدرجت، جلیل العظمت ، کشر البرکت ۔ شِنخ الاسلام والمسلمین، عمدة المرتبت، رفیع الدرجت، جلیل العظمت ، کشر البرکت ۔ شِنخ الاسلام والمسلمین، عمدة المحققین ، تاج المدققین ، قد و قالسالکین ، زبدة العارفین ، سندالمحد ثین ، سلطان الواصلین، وضاف سیدالم سیدالم سیدالم حبیب درب الشماء والارضین ، مجبوب و نائب غوث العالمین ۔

### سمق المكانة والمكان

# اعلى حضرت امام احمد رضاخان

# منقنبت اعلى حضرت عليه الرحمة

سرّ ذات مصطفى ديكھا تخفے رحمت رب وریٰ دیکھا تجھے عمرهٔ اہل صفا دیکھا تجھے جو لکھول اس سے سوا دیکھا تجھے نائب خیر الوری دیکھا تجھے مثل بروانه فدا دیکھا تھے يرخ اصطفا ديكها تجقي مشعل ضوءِ ہدے دیکھا تھے ہم نے شیدا دین کا دیکھا تجھے منبع لطف وعطا ديكها تخقي في الحقيقت رہنما ويكھا تخفي ير تو شير خدا ديکھا تجھے قدرت رب العلى ديكها تخفي ہم نے ایہا پیٹوا دیکھا تھے جس نے اے نوری حُدیٰ دیکھا تھے قاتل كل اشقيا ديكها تخجي گوہر بحر سخا ویکھا تخھے

ہم نے کیا احمد رضا دیکھا کھے آيت فضل خدا ديكها تخفي زبدهٔ اہل تقا دیکھا تخفے کیا بتاؤں میں نے کیا ویکھا تھے حق تعالیٰ کی قسم احمد رضا سمّع احیائے سنن پر روز وشب زېد و تقوي ميں بسر کې زندگي تجھ سے دین یاک نے یائی ضیا جان جب تک جسم میں باقی رہی خلق میں جاری ترا بحر فیوض ابل بطلان کو دکھا دی راہ حق بھا گتے تھے تجھ سے اعدائے سنن ہیب حق تیرے چبرے سے عیاں مقتدا آکر ہوں تیرے مقتدی جان و دل سے ہوگیا بھھ یر فدا نجدیوں کے حق میں تھا تیر شہاب اہل سنت کو بہت کھے دیدیا

ناصر دیں دائما دیکھا تھے سیف مسلول خدا دیکھا تخھے واقعي بدرالدنيخ ويكها تخفيح استقامت ہے کھرا دیکھا تھھے بلبل باغ مدی دیکھا تخھے وین حق کا شیفتا دیکھا تھے شاہد دیں پر فدا دیکھا تھے عالمول كالمقتدا ديكها تخطي مفتیوں کا پیشوا ریکھا تخھے صابر ظلم و جفا دیکھا تخھے گو ہر بحربدیٰ دیکھا تجھے اے رضا! مشکل کشا دیکھا تھے عارف رب الوريٰ ويکھا تخھے دار وئے دردِ عَنا دیکھا تخھے المدد اے شاہ اقلیم کرم دافع کرب و بلا دیکھا تھے ملتجی کیونکر نہ ہو تجھ سے گدا بیکسوں کا ملتجیٰ دیکھا تجھے تحشی رنج و مصیبت کا شہا اہل حق نے ناخدا دیکھا تھے

خدمت ندہب میں کائی عمر سب بدعت و باطل کی گردن کاٹ دی شرک کی ظلمت کو تونے کھودیا اس زمان پُر فنن میں اے رضا کلشن ندہب کیا آراستہ كرديا ملت بيه قربان مال و جال کھودیا ہستی کو تونے بہر حق ہو امام اہل سنت بالیقیس مفتی اکناف عالم تیری ذات خدمت دین ترا پیشه ریا مرحیا اے میرے مولا مرحیا مشکلوں کو تونے آساں کردیا جام عرفانی پلا دیج مجھے درد فرقت کی دوا کرویجیے بندہ محمود جال نے اے رضا مظهر ذات خدا دیکھا تخھے

(مولا نامحمود جان رضوی جوده بوری رحمة الله علیه)

## .. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## يبش لفظ

ہاتھ جب اٹھیں دعا کے لیے یاد رکھنا ہمیں خدا کے لیے

مرم ومحترم جناب مشاق احمد (مشاق بک کارز، لا بهور) کی خواجش پر اعلیٰ حضرت عظیم البر کت امام ابل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاه محمد احمد رضا خان بر بلوی عليه الرحمة كمشهورِ زمانه نعتيه كلام "صدائق بخشق" جوبلا شبه كلام الامام امام الكلام كا مصداق ہے کی شرح ملحی شروع کی ،اگرچہ پروگرام بیتھا کہ چونکہ اس وفت بک حدائق بخشش كى صرف دوشروحات ملتى جي جن ميں سے ايک حضرت مولانا صوفی محمد اول شاہ صاحب رضوی مغطس لنه نامس جوانهائی مخضر (اجلد میں) ہے اور دوسری مینخ القرآن محن الل سنت حضرت مولا تاقیق احداد کی صاحب دامت برگانه نے کی ہے جو بہت بی معصل (۲۵ جلدوں میں ) ہے انبذا ان دونوں کے بین بین بلکہ اول الذکر سے کچھ زائد ہوجائے اور زیادہ ترائی سے استفادہ محلی کیاجائے۔ چٹانچہ اس ارادہ سے جب لكمنا شروع كياتو وصل جهارم تك سيدناغوث اعظم رضى الله عنه كى شان ميں ايك عظيم الثان كلدسته تيار موكميا مجوراً ميط يايا كماس مجموعه كانام مقام غوث اعظم رضي الله عنه اعلى معترمت رحمة الله عليه كي نظر من "ركه كرعليحده شائع كرديا جائي دانشاء الله! حدائق بخشق من حضور فوث اعظم منى الله عنه كى شان من دىكر اشعار كى شرح اى نام يعصه

دوم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تو نیت ، حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم اور حضور نوٹ اعظم رضی اللہ عنداور دیکر اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیم الجمعین کی نظر عنایت سے عنقریب ترتیب دی جائے گی تو محویا حدائق بخشش سے حضور خوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرتبہ و مقام پر دو جلدوں کا محلاستہ معرض وجود میں آجائے گا۔

۔ میرے محبوب کے چرہے ہیں مہ باروں کی دنیا میں وصل اول چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پرمشتمل ہے جس کے مقطع مين سيدناغوث أعظم رضى الله عنه كومر كاردوعا لم صلى الله عليه وسلم كى باركاه مين وسيله اورشفيع بنایا گیا ہے، اور آپ کی غوشیت اور ابن رسول علیدالسلام ہونے کا سہارالیا گیا ہے۔اس کیے کتاب کے شروع میں نعت شریف بمعہ ترجمہ وتشریح لکھنا مناسب سمجھا گیا تا کہ حدائق بخشش كى ترتب بهى برقر ارر ہے اور حضرت غوث أعظم عليه الرحمة كى عظمت وشان میں لکھی جانے والی کتاب کا آغاز نعت مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم ہے بھی ہوجائے گا۔اس کتاب میں آپ کو دیگرمضامین کےعلاوہ جہاں حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ہر کوشے پر روشی نظر آئے گی وہاں آپ کی کرامات وتصرفات ، مجاہدات ، تحصیل علم ، تبليغ دين ،اشاعت اسلام اورجذ بدايماني كے ساتھ ساتھ ويگراوليائے كرام كے حالات و واقعات، ان كى نكابوں ميں عظمت غوث ياك رضى الله عنه اور بالخصوص ايصال ثواب اور گیار ہویں شریف وختم یاک کا مسئلہ کتاب کے آخر میں بڑی شرح وبسط کے ساتھ احاطہ تحریر میں لایا گیاہے۔ نیز سر کارغوث اعظم رضی اللہ عنہ کے چند نا در فصائد آپ کے اورادوادعیہ اور اقوال وفرمودات ہے بھی کتاب کوزینت بخشی گئی ہے۔

ر کرچہ من ناپاک ہستم دل بہ پاکان بستہ ام انشاء اللہ زیر نظر کتاب عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دکلم اور عقیدت مندانِ غوث اعظم واولیائے کرام علیہم رحمۃ الرحمٰن کے لیے ہرلحاظ سے مفیداور بہتر ثابت ہوگ۔ سنی ام من نعرہ تکبیر و رسالت می زنم دم زبوبكر وعمر، عثان و حيدر مى زنم قادر يم نعره يا غوث اعظم مى زنم دم زشاه احمد رضاخال قطب عالم ى زنم سرور يم نعره شلطان بابهو مى زنم دم زبو البركات حضرت سيد احمد زنم

طالب دعا ذرهٔ خاکسِرا وطیبه و بغداد غلام حسن قادری

#### اعتذار

اعلی حضرت امام اہل سنت مجدودین وطمت مولانا شاہ محمد احمد رضا خان پر ہلوی علیہ الرحمة کا کلام بلا شک وشبہ اس مقولہ پرسو فیصد پوراا تر تا ہے کہ ''بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے''۔اور ظاہر بات ہے کہ بادشاہ کا کلام سیحتے ہیں جمع جیے گدا ہے غلطی بھی ہو عتی ہے ہیں اپنے تر جے اور تشریح کو حرف آخر بحتا ہوں اور نہ تی ہہ کہنی جمارت کرسکتا ہوں کہ ہیں کما حقہ اپنے اندر آپ کے کلام کو بیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، جمارت کرسکتا ہوں کہ ہیں کما حقہ اپنے اندر آپ کے کلام کو بیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، وق ق کے ل ذی علم علیم ایک حقیقت مسلمہ ہاور عشل کل ہونے کا دعو بدار بھی نہیں ہوں المام مول غلطی اور خطا جیسے ہرانسان کا لاز مہ ہے ہیں بھی اس ہے مشخی اس ہوں کا اور خطا جی ہرانسان کا لاز مہ ہے ہیں بھی اس ہے مشخی نہیں ہوں ، اہل علم حضرات ہے تو قع ہے کہ معنوی، تشریکی ہر کیبی واد بی اغلاط پر فرا فعد لی سے اصلاح فرما کر میر سے اللہ تعالی سے مستری اس تھیری کوشش کو تبول و منظور فرما کر میر سے لیے ، مشری کا سبب بنائے اور اہل اسلام ، میر سے والدین کے لیے اور جملہ موشین کے لیے بخشش کا سبب بنائے اور اہل اسلام ، میر سے والدین کے لیے اور جملہ موشین کے لیے بخشش کا سبب بنائے اور اہل اسلام ، میر سے والدین کے لیے اور جملہ موشین کے لیے بخشش کا سبب بنائے اور اہل اسلام ، میر سے والدین کے لیے اور جملہ موشین کے لیے بخشش کا سبب بنائے اور اہل اسلام ، میں باد سے ایں دعا ازمن واز جملہ جہاں آ مین باد

غلام حسن قادري

# حرباری تعالی (۱)

(۱) الْنَحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْكُونِ وَ الْبَشَرُ مُنْحَصَرُ حَمُدًا يَّدُومُ دَوَامًا غَيْرَ مُنْحَصَرُ مَنْحَصَرُ مُنْحَصَرُ (۲) وَافُصْلُ الصَّلَوَاتِ الزَّاكِيَاتِ عَلَى فَيْدِ الْبَرِيَّةِ مُنْجِى النَّاسِ مِنْ سَقَرُ (۳) بِكَ الْعِيَاذُ الْهِلَى إِنَّ اَشَاحُكُمًا مِنْ اللَّهَا وَاكَ يَا رَبَّنَا يَا مُنْزِلَ النَّذُرُ (۳) مِنْ النَّا طَاوران كَمَعَا فَي وَتَرْتَحُ مَثَكُلُ الفَاظُ اوران كَمَعَا فَي وَتَرْتَحَ مَثَكُلُ الفَاظُ اوران كَمَعَا فَي وَتَرْتَحَ مَثَكُلُ الفَاظُ اوران كَمَعَا فَي وَتَرْتَحَ

حمد: ذاتی خوبی کی وجہ ہے کی کا قائل تعریف ہونا۔ ای لیے حمر ف الله تعالی ہی ہوتی ہے۔ گلوتی کی تعریف ہونا۔ ای لیے حمر و نعت وغیرہ کے الفاظ ہولے جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے علاوہ کی کی کوئی خوبی و کمال اس کا ابنا ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ اہل علم نے حمد کی تعریف یوں کی ہے۔ حمو الثناء باللسان علی جمیل الاختیاری سواء کان نعمۃ او غیرہ کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کی کی اختیاری خوبی پر زبان سے کی جائے جا ہمت اس کے مقابلہ میں ہویا نہ ہو۔ لہذا الله نعت دے یا بندے کو تکیف میں رکھے۔ بندے کو ہم حال میں اللہ کی تعریف کرتے رہنا جا ہے۔ تکیف میں رکھے۔ بندے کو ہم حال میں اللہ کی تعریف کرتے رہنا جا ہے۔ اللہ علی کل حال ، جب کہ مدح کی تعریف ہے کہ ہو الثناء باللہ ان علی جمیل الاختیاری او غیرہ ۔ اختیاری و غیراضیاری مال پر کی کی تعریف کرنا جیسے کہا جاتا ہے مدحت اللؤلؤ علی صفائها۔ میں نے موتی کی تعریف کرنا جیسے کہا جاتا ہے مدحت اللؤلؤ علی صفائها۔ میں نے موتی کی تعریف کرنا جیسے کہا جاتا ہے مدحت اللؤلؤ علی صفائها۔ میں نے موتی کی تعریف اس کی صفائی کی وجہ ہے کہ ہو درح کرنا تھے

ایک افظ دشکر "مجی بولاجا تا ہے اس کی تعریف بول فرمائی گی۔ الشکو فعل
ینبنی عن تعظیم المنعم لکونه منعما۔ شکرایک ایا فعل ہے جو کہ فعت
دینے والے کی تعظیم کے طور پرمعرض وجود میں آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
حم متعلق کے لحاظ سے تو عام ہے کہ ضروری نہیں فعت طے تب ہی حمد کی
جائے۔ اور مورد کے لحاظ سے فاص ہے کیونکہ صرف زبان سے ہی اوا کی جا
علی ہے۔ اور شکر کا متعلق فاص ہے کہ فعت طنے پرشکر کیا جاتا ہے اور مورد
کے لحاظ سے عام ہے کہ جیسے زبان سے شکر اوا کیا جاتا ہے ای طرح دیگر
اعضاء سے بھی بلکہ حسن اعتقاد اور قلی مجبت سے بھی۔

علم منطق کے لحاظ ہے حمد وشکر میں "عسموم خسصوص من وجه "کی نبیت ہے کہ ایک ما دواجتماعی اور دوافتر اقی ہیں۔

اجماعی مادہ (جہال حمر بھی اور شکر بھی ) کسی نے کسی کوکوئی شے دی تو جواب میں اس نے دینے والے کی زبان سے تعریف کی۔ اس میں حمر بھی ہواور شکر بھی۔ مادہ افتر اتی (۱): نعمت ملنے پر منعم علیہ نے منعم کی زبان سے تعریف تو نہ کی لیکن کوئی ایسا کام کیا کہ جس کے ذریعے منعم کا شکریدا واکر دیا۔ اس جگر شکر تو ہے گر حمد کوئی منہیں ۔۔۔

مادهٔ افتر اتی (۲): زبان سے حمد کی کیکن کسی نعمت ملنے پڑئیں بلکہ بے نعمت ملے ،اس میں حمد تو ہے مگرشکر مفقو د ہے۔

رَبّ: پالنے والا ، بندر تئے تربیت فرمانے والا اور ضرورت کے مطابق ہرا کیکواس کی طلب کے مطابق عطافر مانے والا۔

دیکھو! اگر اللہ تعالی ہماری پیدائش کے ساتھ ہی پوری زندگی کی ضروریات
ہمارے سپر دفر ما دیتا کہ تجھے اتنا پانی ، ہوا ، روشن ، غذا وغیرہ چاہیے۔ بیالے
لے ۔ تو ہمارا کیا حال ہواور بیعتیں ہم کہاں سنجالتے پھرتے۔اس نے کرم
فر مایا ذخیر واپنے پاس ہی رکھا مرہمیں ہماری ضرورت کے مطابق ہر نعت مہیا
کرتارہا۔

الكون: كاكتات، جهان، عالم موجودات

البشر: انهان، آدم ذاوا عي كمال بربال ندر كمن والا

يدوم: بميشه، برزماني ش

منحصر: محدود (متانی)

غير منحصر: لامحدود وغيرتماني

افضل: سب سي بهتروعمه

الصلوت: الله تعالى كي ممتيل

الزاكيات: حكمت وداناكي سيمريور، ياكيزه

خیر البریة: ساری مخلوق سے بہتر

منجى: نجات دېنده

الناس: انسان

مىقو: دوزخ

قرآن مجید میں ہے کہ جنت والے دوز خیوں سے پوچیس کے کہ ما سلککم فی مفر ۵ تہیں کوئی چیز جہنم میں لے گئی؟ تو دوجواب دیں کے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین ۵ ہم نماز نہیں پڑھتے تصاور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ (المدرثر ۲۳ تا ۲۳)

العياذ: ياه

اشا: جارى وسارى

حكما:

سواک: تیرےعلاوہ

مُنْزِلَ النَّذَر: برايك كواس كحسب حال مرتبه ومقام دين والا

#### ترجمه ومطلب اشعار

(۱) تمام تعریفیں (تمام حامدین کی ،تمام زمانوں میں ) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بیں جو تختم بیں جونہ ختم بیں جونہ ختم بیں جو تہ ہونہ ختم ہونہ ختم ہونے والی ہے۔ ہونہ ختم ہونے والی ہے۔

(۲) سب سے بہتر رحمت جو حکمت و دانائی سے پُر ہو ، اس بابر کت ذات پر جو ساری مخلوق سے بہتر اور انصل و اعلیٰ ہیں اور لوگوں کوجہنم سے بچانے والے ہیں لیعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم۔

(۳) میں تیری بی پناہ کا طالب ہوں کیونکہ تیرے سواکسی کا حکم نہیں چاتا ، تو مجھے اس مقام پر پہنچا جس کا تونے وعد وفر مایا ہے۔

الحمد لِلْه: جَلَمَاسَمِی ہونے کی وجہ سے دوام اوراستمرار پردلالت کرتا ہے اور چونکہ کی ایک حامد کا ذکر نہیں ہور ہالبذاتمام حامد بن لکھا گیا۔ اور الف لام چاہے جنسی ہو یا استغراقی بہر حال ہر شم کی حمد اس میں آجاتی ہے۔ محلوق میں ہے جس جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ بھی بالواسط اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ بلی لام نوی قاعد ب (اللام للاختصاص ) کے مطابق حمر کامعنی پیدا کرری ہے بینی اللہ علی کے لیے۔ پیدا کرری ہے بینی اللہ علی کے لیے۔

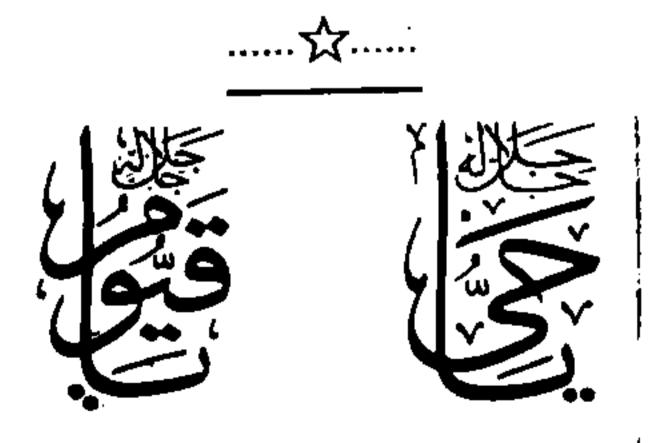

# حرباری تعالی (۲)

نه بخلالب المنفرد نی خیر الانسام منحمه ماری عند فداندی ی بیکتسابه و باخمه

(١) ٱلْحُمُدُلِلْهِ الْمُتَوَجَّدِ

(٢) وَصَلَالِهِ دُوَامًا عَلْى

### مشكل الفاظ اوران كے معانى:

المتوحد: وحده لاشريك له، تها

جلال: شان وعقمت

المتفرد: يمثل ويمثال اورلاجواب وباكمال ذات (الله تعالى)

الانام: كاكتات بخلوق

الال: اولاد، پيروكار، مبعين

الاصحاب: ماتمي بمجلس

ماوی: پناهگاه مخمکانه

شدالدی: سختیال،مشکلات،معمائب

#### ترجمه ومطلب اشعار

(۱) تمام تعریفیں اللہ تعالی وصد ولا شریک ہی کے لیے ہیں جوا پی عظمت وشان میں بےمثال ذات ہے۔

(۲) اس (الله تعالی) کی رحمت ہمیشہ اس کی محلوق میں ہے بہترین یعنی معرمت محمد اس کی محلوق میں ہے بہترین یعنی معرمت محمد معلی الله علیہ وسلم پرنازل ہوتی رہے۔

(۳) مشکلات ومصائب میں آپ بی کی ال پاک اور صحابہ کرام ہمارے لیے جائے پناہ ہیں۔

(۳) مشکلات ومصائب میں اللہ کے محبوب علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی مشکلات و مصائب میں اللہ کے محبوب علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی میں بارگاہ خداد ندی میں اپناوسیلہ بناتا ہوں۔ مسلمہ میں بارگاہ خداد ندی میں اپناوسیلہ بناتا ہوں۔

.....☆......



و*صل اوّ*ل

### نعت ش*ريف*

ذريعه قادري ١٣٠٥ ه

و حبه بطحاتیرا نبیس سنتا بی نبیس ما تکنے والاتیرا

(1) واہ کیا جودوکرم ہے شبہ بطحاتیرا

رور کا تحسین و تعب لین کیابات ہے، یا کیا کہنا آپ کے جودو سخاکا ہویا یہاں داو:

تعب اظہار شان کے لے ہادر پھراس پردادِ حسین 'نور علی نور' ہے اس بردادِ حسین نور علی نور' ہے اس بردادِ حسین نور علی نور' ہے اس بردادِ حسین نور علی نور' کے اس بردادِ حسین نور علی نور' نور علی نور' کے اس بردادِ حسین نور علی نور' کے اس بردادِ حسین نور علی نور کی نور علی نور علی نور کی نور علی نور کی نور علی نور کی نور علی نور کی نور کی نور علی نور کی نور علی نور کی نے نور کی نو

جودوكرم: سخاوت ومهرياني

شد: پیفظشاه کامخفف ہے بمعنی بادشاه، بیمضاف ہے اور بعلی مضاف الیہ

بَكُئَ : كَمُكُمُرمِ

دوسرے معرعہ میں پہلا' دنہیں' بمعنی لا ہے اور دوسر افعل مضارع کی نفی کے لیے ہے۔ اور دوسر افعل مضارع کی نفی کے لیے ہے۔ بینی جوبھی آپ کے پاس سائل آیا اس نے آپ کی زبان سے' لا' ' نہیں ہے، نہ شنا

یشعرقرآنی آیت و امسا السسائی فیلانینهر (الفی: ۱۰) اور سائل کونه جوز کید اور سائل کونه جوز کید اور حدیث بوی جوحفرت عائشهمدیقدرضی الله عنها سے مروی ہے کی طرف اثارہ کرد ہا ہے، جوبہے:

ان النبی صلی الله علیه وسلم کان اجود الناس و کان و ما رد مائلا قط اجود من الربح المرسلة و ما مسل عن شی فقال لا حضور علیه السلام تمام لوکول سے زیادہ تی تے۔ آپ کی خاوت تیز آ ندمی سے بھی زیادہ جاری تی (جیسے تیز ہوا ہر جگہ تی جاتی ہائل مرح آپ کی خاوت سے بھی کوئی محروم ندر ہتا تھا) آپ نے بھی کسی سوالی کو خالی والی نہیں لوٹایا

لیمی ال الله کے کہ جاؤیرے استعدان لا الله الا الله کے کہ جاؤیرے پاس نہیں ہے اگر جو جائے ہے۔ پاس نہیں ہے اگر موجود ہوتاتو دے دینے دربند فرماتے میرانام لے کر جو جا ہے ادمار لے لومیں قیمت چکادوں گا۔

نرفت لا بزبان مبارکش برگز محردراشهدان لا السه الا السلسه

ایک ایسے بی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے عرض کیا ، حضور! آپ

کواس بات کی تکلیف تو نہیں دی گئی ( که پاس نه ہوتو ادھار لے کر دیں)

آپ نے اس بات کو پہند نه فرما یا اور حضرت بلال رضی الله عنه نے عرض کیا ،
حضور! دیتے جائے اور عرش والے (رب) سے تنگ دی کا خوف نه کیجے ،
آپ یہ سُن کرمسکرائے اور چمرہ مبارک کھل اٹھا۔ (شاکل تر ندی)
المجو د ما کان بغیر مسؤ الی لاکوم بسؤ ال
جود بے مائے دینے کو کہتے ہیں اور کرم مائے پرعطا کرنے کو کہتے ہیں۔
ہمارے آقا ومولی صلی الله علیہ وآلم وسلم میں یہ دونوں صفات بطریق اتم موجود تھیں۔
موجود تھیں۔

منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں کئی ملی خیرات نہ پوچھو

ان کا کرم پھران کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا اگر (احد) پہاڑ میرے لیے سونا بن

جائے تو تین راتوں میں (ادائے قرض کے لیے رکھ کر باقی ) سارار تقییم کر دوں۔

ایک دن عمر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ گھر تشریف لے گئے اور جلدی

ہی واپس تشریف لے آئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تجب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جھے

نماز میں صدقہ کا پچھ بچا ہوا سونا گھر میں رہ جانے کا خیال آیا تو میں نے اچھا نہ سمجھا کہ

رات ہوجائے اور وہ سونا میرے گھر میں پڑار ہے اس لیے جاکراس کو تقییم کر دیا ہے۔

# ان کے در سے کوئی خالی جائے ہوسکتا نہیں ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے

سخاوت کا ایک بیانداز بھی تھا کہ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر دی اور بعد میں بطور عطیہ اونٹ بھی ان کو واپس کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر کے اونٹ ان کے بیٹے کو بہہ کر دیا۔

جھولی جاری ہی تک ہے تیرے یہاں کی نہیں

صدیث کی کتابوں میں ان گنت واقعات آپ صلی الله علیہ وسلم کی سخاوت کے موجود ہیں جن کوطوالت کے خوف سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ امام بوصیری علیہ الرحمة فرماتے ہیں

فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے مکڑا نہ ملا ہو

آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کھے ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگنے کا بھلا ہوا

0

(2) وهارے چلتے ہیں عطاکے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخاکے وہ ہے ذرّہ تیرا

#### حلّ لغات وتشريخ:

دھارے: جمع دھاری جمعنیٰ آبٹار موج دریا، بلندی سے گرنے والایانی

ذره: باریک چیز جوکسی چیز سے سورج کی شعاع کے ساتھ دکھائی دیتا ہے بینی آپ
کی سخاوت کی آبشاروں کا ایک قطرہ موجزن دریا کی طرح ہے اور آپ کا عطا
کیا ہوا ایک ذرہ چیک میں گویا سخاوت کے آسان کا ستارہ ہے

میشعر سورة الکوثر کی جیتی جاگتی تغییر ہے جس کو دوسری جگہ اعلیٰ حضرت عظیم
البرکت علیہ الرحمة نے یوں بیان فرمایا ہے
البرکت علیہ الرحمة نے یوں بیان فرمایا ہے

مالک ممل کہلاتے یہ بیں ساری کثرت باتے یہ بیں رزق اس کا ہے کھلاتے یہ بیں رزق اس کا ہے کھلاتے یہ بیں

ر ان کے ہاتھ میں ہرنجی ہے ان اعسطی ناکوٹو ان اعسطی نے ہیں قاسم ریب معطی نے ہیں قاسم ریب معطی نے ہیں قاسم

0

فیض ہے یافیہ تسنیم نرالا تیرا آپ بیاسوں کے بحس میں ہے دریا تیرا

#### حل لغات وتشريخ:

تسنيم: جنت كي نهر جس كاذ كرقر آن مجيد مين بحي آيا ہے۔

ومزاجه من تسنیم عینا یشوب بها المقربون 0 (المطففین)
اوراس کی طونی تنیم سے بیدہ چشمہ ہے جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔
صدیث شریف میں ہے تنیم جنت کی ایک نہر ہے جس کی لمبائی ایک مہینے کا
قاصلہ ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ ضید اور شہد سے زیادہ بیٹھا ہے، برف
سے زیادہ شخنڈ ااور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کے کناروں پر آسان

کے ستاروں سے زیادہ کؤرے رکھے ہوئے ہیں جوستاروں ہی کی طرح چکدار ہیں، جوش اس نہر ہے ایک بار پی لے گااس کو بھی پیاس نہ لکے گی۔ اور اس کا جام اس کونصیب ہوگا جوسحا بہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص خلفائے راشدین سے محبت رکھنے والا ہوگا۔

توشعر كامفهوم بيهواكه:

اے جنت کی نہر تنیم کے مالک! آپ کی عطا بھی ہوئی نرائی ہے کہ جس کا سمندر بے پیدا کنارخود پیاسوں کو تلاش کر کے ان کومیراب کررہا ہے بینی ہوتا تو بیہ ہے کہ پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے لیکن آپ کا دریائے فیض پیاسوں کو تلاش کرتا ہے لیکن آپ کا دریائے فیض پیاسوں کو تلاش کرکر کے ان کونوازتا ہے۔

۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے ۔ بیتا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے ۔ بیتو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو الی بات نہیں ہے

0

(4) اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اصفیاء جلتے ہیں سرسے وہ ہے رستہ تیرا

#### حل لغات وتشريح:

اغنياء: جمع عنى كى جمعنى مالدار

باڑا: ہندی لفظ ہے بمعنی احاطہ و چارد یواری یا خیرات بانٹے کامقام کہ جہال سے ہر ایک کی جمولی بحری جاتی ہواور کسی کو مرد وٹایا جائے

اصفياء: جمع صفى كى بمعنى صاف دل والا ، يربيز كار

رسته: اردولفظ راسته کامخفف مجمی ماکی حکمه الف ککھااور بولا جاتا ہے۔ شعر کامغہوم بیہ ہے کہ یارسول اللہ!

آپ کے درسے صرف فقیروں کو ہی نہیں مالداروں کو بھی نوازا جاتا ہے اور

بادشاہوں کو بھی تاج شابی پہنایا جاتا ہے اور آپ کی گزرگاہ ایسا راستہ جہاں اللہ کے مقبول بندے سرکے بل چانا اپنے لیے سعادت بچھتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ امام مالک علیہ الرحمۃ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں رہ کر جوتا نہیں پہنا کہ کہیں سرکار کے پائے انور کی جگہ میر اجوتا نہ آجائے ،اور امام اعظم علیہ الرحمۃ نے مدینہ شریف میں قیام کے دور ان گیارہ دن تک بول و براز اور ہوا کا اخراج نہ فرمایا جب بھی ضرورت پڑی مدینہ شریف ہے باہر آکر قضائے حاجت فرمائی۔

حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سرکا موقع ہے او جانے والے

صدیث کی کتب صحابہ کرام کے ادب واحترام کے واقعات سے بھر پور ہیں جس کا انکار کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہی کرسکتا ہے جس کوخلاصہ یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔ جاسکتا ہے۔

> ادب کا بیست زیر آسال از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید و بایزید ای جا

> > 0

فرش والے تیری شوکت کاعکو کیا جانیں خسروا عرش پر اُڑتا ہے پھریرا تیرا

> حل لغات وتشریخ: فرش والے: زمین والے شوّنت: رعب و دبد به

خروا: (عظمت وشوکت، یہاں یہی مراد ہے) یا خسر و! ایک بادشاہ کا نام اگر چہ
یہاں مطلقاً بادشاہ کے لیے بولا کمیا ہے جب کہ الف بند اکا ہے یعنی اے خدا
کی خدائی کے بادشاہ

بهريا: حيندانهم

یارسول الله! آپ کی عظمت کے جھنڈ ہے تو عرش پہلرا رہے ہیں، ان فرش والوں کو کیا پتہ آپ کی عظمت وشان کیا ہے۔

قرآنی آیت و رفعنا لک ذکرک (الانشراح:۱۷)

ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور حدیث قدی اذا
ذکو ت ذکو ت معی۔ جہاں اور جب میراذکر ہوگاہ ہاں تیراذکر ہوگا، کو
سامنے رکھیں اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولا دت باسعادت کے وقت
بروایت مواہب لدنیہ اللہ تعالی نے ایک نور کا جھنڈ ابدست جریل امین علیہ
السلام کعبہ کی جھت پر لگو ایا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں یا ہروایت دیگر
ایک بیت المقدی پر ایک زمین و آسان کے درمیان، ایک حضرت آمنہ کے
گمر پراور ایک آسانوں کے اوپر برص المعور پر جو خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ پر
سے اور خانہ کعہ جیسی ہی مجارت ہے۔

اب جموم كر پردهيس

۔ خسروا عرش پہ اُڑتا ہے پھریرا تیرا

0

آسال خوان، زمین خوان، زمانه مهمان صاحب خانه لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا

حل لغات وتشریخ: خوان:

وسترخوان جس يركها نار كهركها ياجاتا ہے

زمانہ: وقت،جہان، یہاں مرادکل کا نات ہے

لقب: ومغىنام

صاحب خانه: محمروالا بميزيان

میرارسول جو پھی متہیں دے، لےلیا کرو۔

حضور علیہ السلام ہی کے دربار سے کسی کو جنت مل رہی ہے کسی کو ایمان میں کو جنت میں رہی ہے کسی کو ایمان میں ہدایت ،حضرت قادہ رضی اللہ عنہ کو جنت مجمی اور پھر جنت میں حضور علیہ السلام کا قرب بھی ۔ آپ نے فرمایا جھے ساری زمین کے خزانوں کی جا بیاں دے دی گئیں۔ جھے دیتا اللہ ہی ہے گرتفہم میں ہی فرماتا ہوں۔ نیز فرمایا اگر میں جا ہوں تو پہاڑ سونا بن کرمیر سے ساتھ چھیں۔

اندھے نجدی و کھے لے قدرت رسول اللہ کی حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم اور خلیفہ اکبر ہیں خصائص کبری صفی ۱۹۸ جلد ۲ ہیں۔ ان اکبر م خلیفة اللہ ابو القاسم. صلی اللہ علیہ و کم کہ بینک حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں۔ اور خلیفہ کا کام بی ہیہ کہ اصل شہنشاہ کی دولت و قدت کور عایا تک پہنچا تا ہے۔ جب حضرت انس رضی اللہ عندی والدہ ماجدہ نے اپنے بچوں کی بینی کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رونا رویا تو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ و اللہ حرة دنیا کیا آخرت میں بی میں بھی ان کو سنجا نے والا ہوں

مالک کونین میں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہال کی نعمتیں میں ان کے خالی ہاتھ میں O

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب لیعنی محبوب و محت میں نہیں میرا تیرا

حلِ لغات وتشريج:

یشعرفصاحت و بلاغت کی جان ہے اورا مام احمد رضاعلیہ الرحمۃ کی قادرالکلامی
پر بطرین آتم دال ہے کہ اس میں قرآن مجید والا اسلوب اپنایا گیا ہے وہ اس طرح کہ ایک دعویٰ پر دلیل لائی گئی پھراس دلیل کو دعویٰ بنا کرآ گے اس دعویٰ کی دلیل لائی گئی جس طرح المحمد للله دعویٰ ہے اور رب العالمین اس کی دلیل ہے ہے پھریہ پورا جملہ دعویٰ ہے اور اس سے اگلا جملہ اس کی دلیل ہے ۔ اس طرح دعویٰ ہے اور اس سے اگلا جملہ اس کی دلیل ہے ۔ اس کی دلیل ہے ۔ اس کی دلیل ہے گھریہ پورامصر عدعویٰ اور دوسر امصر عداس کی دلیل ہے۔
پھریہ پورامصر عدعویٰ اور دوسر امصر عداس کی دلیل ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من نشاء (ال مران:۲۷) اے حبیب ﷺ! آپ یوں عرض کیا کریں اے اللہ! تو ہی ملکوں کا مالک ہے، جس کوتو جا ہے اپنا ملک عطافر مادے۔

جب حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے (یاغز وہ خندق کے موقع پر) اپنی امت کو ملک فارس و شام ملنے کا وعدہ کیا تو منافقین و یہود نے اس کو بڑا عجیب جانا اللہ تعالیٰ نے بیآ بہت نازل فرمائی۔ (خزائن العرفان فی تغییر القرآن)

اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کی ان ملکوں پر حکومت ہوئی ، اور تورات میں اللہ تعالی نے جوغیب کی خبر دی تھی وہ پوری ہوئی ، و ملک کے بالشام (مکلوة) کہ میر ہے حبیب کی حکومت شام

میں بھی ہوگئ۔

آب ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اعطیت الکنزین الاحمر والا بیض (مکلوة الممانع مغیره) بجمے سرخ و سفید (ساری دنیا) کاما لک بتادیا کیا۔ایک مقام پرفر مایا و تیست صف اتیح کل شی (حنائص کبری منی ۱۹۵ مبلدا)

مجمے ہر مسئے مینی ہر نعمت کے خزانے کی کمی دی گئی۔

سے ہرسے ۔ ن ہرمت سے رائے ن باران اللہ نہما ہے ہو مند بیدی نہر ف ساری دنیا کا بلک فرمایا والسکو امة والسمف تیح یومند بیدی ولواء السحمد یومند بیدی (مخلوۃ المماع صوبی اللہ تی ساری عزیم ساری علیمی اور حمد کا جمند امیر بی ہوگا۔
'' حبیب اللہ'' کا باہر کت جملہ خود صور علیہ السلام نے اپنے لیے ارشاد فرمایا الا و انا حبیب اللہ و لا فخو (مخلوۃ المماع) حضور علیہ السلام اور اللہ تعالی کے لیے عاشق ومعثوق کا لفظ نہیں بولنا چاہے۔ اللہ تعالی ہر شے کا مالک حقیق کے اور ہمارے آتا اللہ کے موب ہوکر ہر شے کے مالک مجازی مخبرے ،

ے محبوب و محت میں نہیں میرا تیرا

(8) تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں میہ چڑھے دیکھ کے تکوا تیرا

حل لغات وتشريح:

قدموں میں ہوتا: صحبت وخدمت میں رہنا ہے

غیرکامنه دیمنا: آپ کے غلاموں کی شان استغناء بیان فرمائی گئی

نظروں پرچ منا: پندآجانا

<u>ع، بح</u>

یاؤں کے ینچکا حصہ یا پنجداورایزی کی درمیانی جکہ

یارسول اللہ! جوخوش نصیب آپ کی بارگاہ کالنگر کھانے والے ہیں وہ تو دنیا کے بارسول اللہ! جوخوش نصیب آپ کی بارگاہ کالنگر کھانے والے ہیں وہ تو کہ جس بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ، ان کو دیکھنا پہند نہیں کرتے کیونکہ جس نے آپ کا قدم مبارک دیکھ لیا بھلاوہ پھر کسی حسین سے حسین کا پرکشش چہرہ دیکھنا بھی کب تبول کرےگا۔

۔ ان کا منگنا یاؤں سے محکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر محصے منعم رگڑ کر ایڈیاں

اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اٹسی باہر کت صفات عطافر مائیں کہ جو مخص ایک بارگ سے اس کو وہ پیار ملتا کہ جو مضافیک بارگ ہے۔ اس کو وہ پیار ملتا کہ وہ مال کی مامتا اور بایب کی شفقت کو بھی بھول جاتا۔

کتب احادیث میں اس حتم کے بے شار واقعات میں سے حضرت زید بن حار شد صلی اللہ عنہ کا فی و وافی ہے حار شد صلی اللہ عنہ کا و وافی ہے جار شدوں نے کھے لفظوں میں اپنے ججا اور باپ کوفر مادیا کہ

۔ کہ اب میری نگاہوں میں بچیا نہیں کوئی جسے میرے سرکار ہیں ویبا نہیں کوئی جسے میرے سرکار ہیں ویبا نہیں کوئی

ارشادباری تعالی ہے:

تلوا:

فبسما رحسمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا انفضوا من حولك . (العران:۱۵۹)

اے محبوب ( اللہ فی ایم تیرے رب کریم کی رحمت ہی تو ہے کہ آپ کواس نے نرم دل بنایا ہے اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو ( آپ کے غلاموں کا ہجوم آپ کے پاس نہ ہوتا بلکہ ) بہ آپ سے دور بھا گئے۔

تخت سکندری پر وہ تموکتے نہیں ہیں بستر بچیا ہوا ہے جن کا تیری کلی میں

0

(9) بحرسائل کا ہوں سائل نہ کنوئیں کا پیاسا خود بجمعا جائے کلیجا میرا چیمنٹا تیرا

حل لغات وتشريح:

در ما وسمندر

سائل (اول): سلان ہے ہمعنی بہنے والا، جاری وساری مراداً قاکر یم علیہ السلام ہیں مائل (دوم): سوال ہے ہمعنی منگلا، مرادغلام مصطفیٰ امام احمد رضاعلیہ الرحمة سائل (دوم): سوال ہے ہمعنی منگلا، مرادغلام مصطفیٰ امام احمد رضاعلیہ الرحمة

كليجا: دل اور جكر

بجهانا: تسلی دینا،سیراب کرنااور حاجت بوری کرنا

چيننا: ځلو بحرياني يا چند قطرات

نام نہادتو حید کے تھیکیداروں کے یہ پہندیدہ موضوعات ہیں۔ان سے پوچھو اگرکوئی تخص تم پررتم کرنا چاہے گرتم سے دور ہاں کو پتہ بی نہیں کہ تہمیں اس کی رحمت کی صرورت ہے تو کیا خاک رقم کرے گا اورا گر پتاتو ہے گرآپ کے پاس پہنے نہیں سکتا ہوئی مجبور ہے کچھ کرنہیں سکتا یا ویسے ہی مرکم ٹی ہووہ کی ہوگیا تو تم پر کیسے رقم کرے گا۔ لہذا یہ تقیدہ غلط ہے کہ جس کا نام مجمد وعلی ہووہ کی چیز کا مالک وعتار نہیں ہوسکتا؟ (تقویة الایمان از اساعیل دہلوی)

۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے ہے ہے مثل بنایا ہے مثل بنایا ہے مثل بنایا ہے وال جم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے وال جم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے

O

(10) چور حاکم سے پھیا کرتے ہیں یاں اس کے خلاف تیرے دامن میں پھیے چور انوکھا تیرا

مل لغات وتشريخ:

چور: چوری کرنے والا مجرم چورکہلاتا ہے جس کا کام لوگوں کی نظروں سے چھینا ہوتا ہے

یال: یہال کامخفف ہے، انو کھا، نرالا

ساری دنیامیں یہی دستور ہے کہ 'چور' افسروں اور پولیس والوں سے چھپنے کی کوشش میں ہوتے ہیں گر بارگاہ رسالت کا معاملہ اس کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ محرموں کوخودا ہے حبیب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاء وک (الناہ: ۱۲)

ر مر معهم معنی مستور معنی مهم جناء و حت (انساء:۱۹۴) جب این جانوں برطلم کرلیں تو ( بخش کے لیے ) تیری بارگاہ میں آ جا کیں۔ (الله معاف بمی فرمائے گار حمت بھی عطا کرے گا) مویا مجرموں کو بھی اگرینا و لمتی ہے تو دامن رحمۃ للعالمین میں لمتی ہے۔

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے عضو بندہ نواز میں میرے عضو بندہ نواز میں

تغییر قرطبی و مدارک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے تین دن بعد ایک اعرابی مبحد نبوی میں آیا اور جب اس کومعلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا دصال ہوگیا ہے تو فرطِ جذبات میں قبرانور پہلیٹ کیا اور سر میں مٹی ڈال کر قرآن مجید کی فدکورہ آیت پڑھتا اور ساتھ عرض کرتایا رسول اللہ! میں نے اپنی جان پہنلم کیا ہے اور اللہ کے تھم کو پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں آگیا ہوں تا کہ میری بخشش ہوجائے ، حضرت علی المرتفظی کرم اللہ تعالی و جہہ (جواس حدیث میری بخشش ہوجائے ، حضرت علی المرتفظی کرم اللہ تعالی و جہہ (جواس حدیث کے رادی ہیں) فریاتے ہیں فنو دی من الموقد غفر لک .

تبرانورے آواز آئی جاتیری بخشش ہوئی۔

حضورعلیہالسلام کاارشاد ہے شدھاعتی لا ھل الکبائر من امتی۔میری شفاعت بڑے بڑے یا پیوں کے لیے ہے۔

> زلفال تیریال روز قیامت الی عظمت باون اک اک والول لکھ لکھ عاصی جنت اندر جاون

آپ کی عطا کے انداز بھی عجیب ہیں ایک دیوانہ ہیں سال سے بلا اجازت مرینہ پاک میں رور ہا تھا ایک دن نجدیوں نے پکڑلیا اور پوچھا تیراکفیل کون ہے؟ تو اس نے کہا آ و تہمیں اپنا کفیل بتاؤں، روضہ پاک کے پاس جا کر کہتا ہے ھذا کفیلی ہے میراکفیل، انہوں نے پاگل مجھ کرچھوڑ دیا۔

(11) آئیس مختری ہوں جگرتازے ہوں جانیں سیراب ستج سورج وہ دل آرا ہے اُجالا تیرا

حلّ لغات وتشريح:

أيميس مفندى مونا: يريثاني دور مواطمينان قلب حاصل مو

حكرتازه مونا: دل باغ باغ مونا

جانيس سيراب بهونا: روحاني سكون ملنا

یے سورج: حقیقی اور اصلی آفتاب (آسان نبوت کے نیرتاباں)

ول أرا: ول كوآراستداورروش كرنے والا

اجالا: روشی

یارسول الله! آپ وہ حقیقی آفتاب نبوت درسالت ہیں کہ آپ کے نور سے آتھوں کونور اور دل کوسر ورنصیب ہوتا ہے، روح کوسکون ملتا ہے اور جگر مُصند اہوتا ہے۔

جہال حضور علیہ السلام کو قرآن مجید میں "سوا جامنیوا" فرمایا گیا لیخی روش و منور کرنے والاسورج۔ وہال آپ صلی الشعلیہ وسلم کواللہ تعالی نے "ذکر الرسسولا" فرما کرسرایا ذکر بھی قرار دیا ہے اور صدیت شریف میں فرمایا گیا بند کر محمد صلی اللہ علیہ و سلم و اصحاب به دضی الله عنهم اجمعین کی آپ کی ذات گرامی اور آپ کے صحابہ کرام کا ذکر اللہ بی کا ذکر اللہ بی کا ذکر اللہ بی کا ذکر اللہ بی کا ذکر سے دلوں کوسکون ملنا خود قرآن مجید کے اندر ندکور سے فرمایا:

الابذكر الله تطمئن القلوب ٥

خبردار! الله کے ذکر سے دلول کوسکون واطمینان ملتا ہے۔حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اناامنۃ لاصحابی میں اپنے ساتھیوں کے لیے باعث سکون اور سبب اطمینان ہول۔حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے آپ کا ذکر خبر اگر چین وسکون ہے تو سارے مول۔حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے آپ کا ذکر خبر اگر چین وسکون ہے تو سارے

عالم میں اجالا بھی آپ بی کے دم قدم سے ہے۔

بہار ہے دم قدم سے باغ عالم میں بہار دو نہ ہوں عالم نہ ہو دو نہ ہوں عالم نہ ہو

0

(12) دل عبث خوف ہے یا سا اُڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سبی بھاری ہے بھروسا تیرا

حل لغات وتشريح:

عبث: یفائده، یکار

خوف: آنے والے حالات کی بریشانی

يا: درخت كايات (پته)

سا: (حرف تثبیه) مثل *طرح* 

أرُّ اجاتا: بريبيَّان وبراكنده موما

يله: تراز وكاايك بلزا

تجروسا: آسرا

یارسول اللہ! اگر چہ میرادل قیامت کے دن اعمال تو لے جانے کے خوف سے پتے کی طرح اُڑ رہا ہے (پریشان ہورہا ہے) مگراس کا اس قدر ڈرنا فضول ہے کیونکہ اگر چہ میرے اعمال کا پلہ ہاکائی سمی مگر آپ کی شفاعت کا آسرا تو ہاکائیں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

ولسوف يعطيك ربك فترضى o(التي:٥)

آپ کارب آپ کواتنانوازے کا کہ آپ راضی ہوجا کیں گے۔اورسرکارعلیہ الصلوٰۃ والسلام کافرمان ہے: لا ا رضیٰ وواحد من امتی فی الناد. (تفاییر) میں اس وقت تک راضی نبیس موں کا جب تک میراا کیک امتی بھی جہنم میں موکا۔

0

حل لغات وتشريح:

عصیان: گناه، نافر مانیان

حقیقت: اصلیت

کتنی: سنی حشیت

سولا كه: ايك كروز مراد ب يحساب الاتعداد ، ب شار

کافی ہے اشارہ تیرا: آپ کا اشارہ بی کافی ہے

یارسول اللہ! میرے گناہ جتنے بھی تھی (آپ کی شفاعت کے سامنے) ان کی حیثیت بی کیا ہے، اور نہ صرف میں بلکہ میرے جیسے کروڑوں گنہگاروں کے لیے تو آپ (کی شفاعت) کا ایک اثبارہ بھی کافی ہے۔

لا تعدادا حادیث مبارکہ جوہم جیسے پاپیوں کوشفاعت کا مڑوہ جانفراء سنا رہی ہیں وہ ہمارے لیے سرمایی وحیات و مارینجات ہیں۔

۔ کمی کو ناز ہوگا بس اطاعت کا عبادت کا ہمیں تو بس سہارا ہے محمد کی شفاعت کا

0

(14) مفت بإلا تفاتبهى كام كى عادت نه بريى اب عمل يوجهة بين ، بائه نكمّا تيرا

# حل لغات وتشريخ:

مفت: بلاتیمت (فاری)

ہائے: افسوس کا کلمہ

نکمتا: ہےکار

یارسول اللہ! آپ نے بغیر عمل کے اللہ کی نعمتیں عطافر مائیں جس ہے مجھے مفت کھانے کی عادت پڑگئی اور اب مرنے کے بعد فرشتے مجھ ناکارہ سے اعمال صالحہ کا نقاضا کررہے ہیں۔ ہائے میں کیا کروں؟

لیمی میرے پلے تو سوائے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی امید کے کھے بھی نہیں اپنی بے کارزندگی پر افسوس ہے اب آپ ہی آخرت میں مجھ ناکارہ کی مدوفرہا کیں تاکہ آخرت کی زندگی آپ کی شفاعت کی برکت ہے رسوائی سے نج جائے۔

قرآن مجید میں جہال بیفر مایا گیا کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا وہاں "
''کوئی'' سے مراد بت ہیں اور''کسی'' سے مراد کا فر ہیں کہ بت کا فروں کی شفاعت نہیں کر کئیں گے کیونکہ کا فرجھی جہنم کا ایندھن ہیں اوران کے معبودان باطلہ بت بھی۔ ورنہ اہل ایمان جتنے بھی گنہگار ہوں گے اللہ کے محبوب کی شفاعت کے ساتھ آخر کا رجنت میں جا کمیں گے بلکہ علماء، حفاظ، قرآء، شہداء، صالحین، قرآن اور رمضان بھی شفاعت کریں گے۔

O

(15) تیرے مکڑوں بیہ بلے غیر کی تھوکر بیہ نہ ڈال حجمڑ کیاں کھا کیں کہاں جھوڑ کے صدقہ تیرا

> حل لغات وتشریخ: مکٹروں پہ پلنا:کسی کی عطاؤں پہیش کرنا

غير: بيگانه

تھوکر: یاوں نے مارنا۔مراد ہے ذلت ورسوائی

نه دُال: سير دنه كر، دوسرول كامحتاج نه كر

حيم كيان: ۋانث ۋېپ اورملامت

صدقه: خيرات وبخشش

یارسول اللہ! ہم نو آپ کے کلڑوں پر پلنے والے ہیں، ہمیں اپنے قدموں سے ہٹا کر دوسروں کے دروازوں پر ٹھوکریں کھانے کی ذلت سے بچالیں۔ اپنے در بارے ہٹا کر غیروں کی ڈانٹ ڈپٹ کے حوالے نہ سیجئے۔

اس شعرے قرآن مجید کی متعدد آیات اور بے شارا حادیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں حضور علیہ السلام کا اپنے غلاموں کونواز نا اور ان کی حصور علیہ السلام کا در چھوڑنے والوں کی ذلت و جھولیاں بھرنا فدکور ہے اور حضور علیہ السلام کا در چھوڑنے والوں کی ذلت و رسوائی بیان کی گئی ہے۔ مثلاً

ان اغنهم الله رسوله من فضله (القرآن)

اللداوراس كرسول نے انہيں اپنے فضل سے فئ كرديا۔

وہ جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا وہ جو اس در کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا

O

خواره بیار خطادار گنهگار بهوس میں رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا

> حل لغات وتشریخ: خوار: ذکیل ورسوا خطاوار: مجرم و بدکار

راقع: بلندكرنے والا

نافع: تفع يہنجانے والا ،مغيد

شافع: سفارش وشفاعت كرنے والا

لقب: وصفی نام جواجهائی کی وجدے کسی کارد جائے

آقا: مالك وحاكم (فارى)

یارسول الله! اگر چه میں گنهگار وسیاه کارسی محرآب تو گرتوں کوا تھانے والے، بیاروں کواپی نگاه کرم سے اچھا کرنے والے، فیض رساں اور گنهگاروں کی شفاعت فرمانے والے (جیسے) یا برکت نام رکھتے ہیں۔

حضرت ابو بکر کوصدیق اکبر کس نے بنایا؟ عمر کو فاروق اعظم کس نے بنایا؟ عثمان فی کو ذوالنورین کس نے بنایا ،؟ علی المرتضیٰ کوشیر خداو حیدر کرار کس نے بنایا ؟ علی المرتضیٰ کوشیر خداو حیدر کرار کس نے بنایا ؟ بنایا ؟ بے زر کو بوذر کس نے بنایا اور جبش کے بلال کورشک قمر کس نے بنایا ؟ صرف وصرف آپ کی ذات نے ۔ اس لیے

اب میری نگاہوں میں بچتا نہیں کوئی جسے میری سرکار ہیں ایبا نہیں کوئی صرکار ہیں ایبا نہیں کوئی

(17) میری تقدیر کری ہوتو بھلی کر دے کہ ہے محوو اثبات کے دفتر پیہ کروڑا تیرا

> حل لغات وتشريخ: آذن من قسم معرفه

نقذرية تسمت،نقيب

بهتلی: بهتر،احچی

محو: مٹادینا

ا ثبات: ثابت كرنا

وفتر: رجش مراد ہے کوح محفوظ

كرُورُا: قبضه واختيار

یارسول اللہ! میری قسمت اگر خراب ہے تو آپ مکڑی بنانے والے ہیں اور قضاد قدریہ آپ کا قبضہ ہے، میری بُری قسمت کواچھی کردینا آپ کے بائیں باتھ کا کام ہے۔

جیے اللہ تعالیٰ و عاسے تقدیر بدل دیتا ہے الدعاء یسر د القضاء (مکلؤة المصابع) دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اپنے نیک بندے کی درخواست پرعطا فرمادیتا ہے لئن مسالنی لا عطینه و لئن استغاذنی لا عیدنه (بخاری شریف) اگر میر ابندہ مجھ سے (اپنے لیے یا کسی کے لیے ) مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں اور اگر مجھ سے پناہ طلب کر بے قو پناہ بھی عطا کرتا ہوں۔
ایک حدیث شریف میں ہے:

رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا بره (محاحة)
ميرے كى بندے ایسے بھی ہیں كہ جن كے بال بكھرے اور غبار آلود ہوتے
ہیں، دروازے پہنی كوئى نہيں كھڑا ہونے دیتالیكن اگر اللہ كے تام كى كى
بات پرتتم اٹھالیں تو اللہ ان كی تتم كو پورا فرما دیتا ہے۔ كيونكہ اگر اللہ لكھ سكتا
ہے تو مٹا بھی سكتا ہے۔

يـمحوالله ما يشاء ويثبت (الرمد:٣٩) الله جس كوچا بهتا ہے مٹاتا ہے جس كوچا بهتا ہے ثابت ركھتا ہے۔

تقدیم مرم تو نہیں کمتی نہ ہی اس کوٹا لنے کی کوئی نی یا ولی دعا کرتا ہے اگر کوئی کرنا علیہ ہو اللہ اس کوروک دیتا ہے جیسے ایرا جیم علیہ السلام کوتوم لوط پہندا بہ کملے کی دعا ہے روکا گیا یا ابر اھیم اعرض عن ھذا ۔ تقدیم علق کائل جانا دعا یا کسی اور وجہ سے منفق علیہ ہے جب کہ تقدیم علق شبیمہ بالمبرم ۔ ایک وہ ہے جس پر فرشتوں کو اطلاع دی گئی اور اس کولوح محفوظ میں ظاہر کر دیا گیا اور دوسری وہ جس پر فرشتوں کو اطلاع دی گئی اور اس کولوح محفوظ میں خاہر کر دیا گیا اور دوسری وہ جس پر فرشتوں کو اطلاع دی گئی اور اس کولوح محفوظ میں خاہر کر دیا گیا اور دوسری وہ جس پر فرشتوں کو اطلاع دی گئی اور اس کولوح محفوظ میں خاہر کر دیا گیا اور دوسری وہ جس پر فرشتوں کو اطلاع دی گئی اور اس کی گیا ، اس میں بھی تبدیلی کا احتمال ہے

اوراس کے بارے میں بقول حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا میں اگر جا ہوں تو اس میں تبدیلی کاحق رکھتا ہوں ( تفصیل کے لیے دیکھے کمتوبات شریف منوے ۲۱)

O

(18) توجو جاہے تو ابھی میل مرے دل کے وُحلیں کہ خدا دل نہیں کرتا بھی میلا تیرا

حل لغات وتشريخ:

میل: مٹی جو بدن پرلگ کرجیم کومیلا کچیلا کردیتی ہے یہاں گناہوں کی سیاہی اور مجابات مراد ہیں

وُصلين: صفائی ہوجائے

یارسول اللہ! آپ کی مہریانی سے میرادل گناہوں کی آلودگیوں سے صاف ہو
سکتا ہے ، کیونکہ آپ کے توگناہ قریب بھی نہیں آسکا کیونکہ آپ سید
المعصو مین ہیں بھرآپ کادل بھلا کیے میلا ہوسکتا ہے۔
آپ کی جاہت سے قبلہ تبدیل ہوجاتا ہے فلنو لینگ قبلہ توضہ (القرآن)
آپ اگر جاہیں تو پھر کے بہاڑ سونا بن کرآپ کے ساتھ چلیں (بخاری) اللہ
تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلد فرماتا ہے (حضرت عاکشہ کا
فرمان صحاح ست میں ) ان دبک لیسسارع فسی ہواک ، لوشنت
فرمان صحاح ست میں ) ان دبک لیسسارع فسی ہواک ، لوشنت
لسارت معی جبال اللہ ہب (او کے ماقالت دضی اللہ عنها) جیے آپ
کی رضاو لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اللہ و رسولہ احق ان یو ضوہ آپ
کی رضاو سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اللہ و رسولہ احق ان یو ضوہ آپ
کی بیعت خداکی بیعت ہے۔ ان اللہ بن یبا یعون اللہ
آپ کی اطاعت اللہ بی کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع

اللهاى طرح آپ كى چاہت سے ہم كنهگاروں كابركام آسان ہوسكتا ہے۔

ے کعبہ بنآ ہے اس طرف ہی ریاض جس طرف ژخ وہ موڑ دیتے ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں

O

(19) کس کا منہ تکئے ، کہاں جائے ، کس سے کہیے تیرے ہی قدموں بید مث جائے بیہ بالا تیرا

حل لغات وتشريح:

تکنا: دیکھنا،حسرت و مایوی کے عالم میں کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھنا مالا: برورش کیا ہوا

یارسول اللہ! آپ جیسے بندہ پرورکوچھوڑ کرکس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھوں اور اپ وکھڑے سانے کے لیے کس کے در پہ جاؤں کیونکہ سوائے مایوی کے جھے کسی سے اور کیا مل سکتا ہے؟ آپ کا بینا کارہ غلام جو آپ ہی کے فکڑوں پر بلا ہوا ہے ان حالات میں آپ کے قدموں میں مرتو سکتا ہے گرآپ کا درچھوڑ کرغیر کے درجائے بیغداری مجھ ہے نہیں ہو کتی۔ اللہ تعالیٰ نے خودا پنے نبی کے غلاموں کو اپنے وکھڑ سے سانے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کے دراقد س کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔ محبوب علیہ السلام کے دراقد س کی طرف راہنمائی فرمائی ہے۔ وک سب الخ (انساء ۱۲۳) مجرم بلائے آئے ہیں جکسے سے وک سب آئے وی کے گواہ مجرم بلائے آئے ہیں جکسے سے گواہ کے در کی ہے گواہ کی کر رد ہو کیا ہیہ شان کر یموں کے در کی ہے۔

(20) تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم اب کوئی مجرتا ہے عطتہ تیرا

حلّ لغات وتشريخ:

جماعت: محروه مراد بسوا دام الم سنت وجماعت

مجرتا ہے: واپس ہوتا ہے

عطيه: انعام وبخشش

یارسول الله! بیآب کا کتنا برا احسان ہے کہ آپ نے مجمے (جنتی جماعت) اہل سنت میں قبول فرمایا ہوا ہے، جوآپ کا بہت برا انعام ہے اور کریم وتنی دیا ہواانعام واپس نہیں لیتے۔

مفسرین نے یہ وہ تبیض وجوہ و تسود و جوہ (ال عمران:۱۰۱)کے تحت لکھا ہے کہ جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن چیکتے ہوں محے وہ الل سنت و جماعت کے عقائد کے حامل لوگ ہوں گے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے پوچھنے پہ فرمایا مسا انسا عملیہ و اصحابی مصراط متقیم والے (جنتی) وہ ہیں جو کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے مصراط متقیم والے (جنتی) وہ ہیں جو کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے میں اللہ میں کے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے میں جو کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے میں جو کہ میرے اور میں کے ۔

۔ الل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور بخم ہیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی O

(21) موت سنتا ہوں تلخ ہے زہرلبہُ ناب کون لا دے مجھے تکووں کا غسالہ تیرا

### حل لغات :

تلخ: کروی (فاری) مراد ہے بہت بری آفت ومصیبت

زہرابہ: مرکب ہے زہرااور آب ہے جمعنی زہروالا پانی، آخر پہ هافختی ہے جواہے ماقبل پر کت کوظاہر کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے جیسے قرآن پاک میں ہاسکتہ ہے،

ناب: خالص، اصلى، زهرابه ناب كامعنى مواخالص زهرآلود يانى

تكوول: بإوَل

غساله: وهون يعنى وه مإنى جس سے آب صلى الله عليه وسلم نے قدموں كودهو ما اس يانى

كواكب جكداعلى حضرت رحمة الله عليدني آب حيات لكهاب

ے جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات

یارسول اللہ ایمس نے سنا ہے کہ موت بہت ہوی آفت اور خالص زہر ملے پائی کی طرح ہے لیکن اس کی کڑواہ ہے کواگر کوئی شے مٹھاس میں بدل سکتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اتر نے والا پائی ہے ، کاش! مجھے کوئی حضور علیہ السلام کے قدموں کا دھون لا دے تا کہ قبر میں موت کے وقت پئے جانے والے زہر ملے اور کڑو ہے پائی کا زہر یلا پن اور کڑواہ ہے دورہ وجائے۔ اس لیے صحابہ کرام علیم الرضوان حضور علیہ السلام کے وضو کے مستعمل پائی کو زمین پڑئیں گرنے دیتے تھے (بخاری ٹریف) اور حضور علیہ السلام کے تبر کا ت کوسنجال کرر کھتے اور بعد از وفات قبر میں اپنے ساتھ وفن کرنے کی دصیت فرماتے کیونکہ ان سے موت کی گئی تم ہوجاتی ہے اور موت دید سے انہ المجنة المجنة فرماتے کیونکہ ان سے موت کی گئی تم ہوجاتی ہے اور موت دید سے انہ اللہ عنہ کہ وضور کی بارگاہ میں جاتے والا ہوں ۔ میں اور آپ مسکر ارہے ہیں کہ آج میں موت کا وقت آیا تو گھر والے دور ہے ہیں اور آپ مسکر ارہے ہیں کہ آج میں موت کا وقت آیا تو گھر والے دور ہے ہیں اور آپ مسکر ارہے ہیں کہ آج میں موت کی ارگاہ میں جانے والا ہوں ۔

ر مومن باتو مومی چول مرگ آید تنبیم برلب اوست O

دور کیا جائے بدکار یہ کیبی گزرے تیرے ہی در یہ مرے بیکس و تنہا تیرا

حل لغات وتشريح:

کیاجائیے: کیامعلوم کیمی گزرے: کیمی مصیبت آ جائے

دروازه

يے بارومددگار

یارسول اللہ! کیا معلوم آپ کے دَرِاقدس ہے دور جاؤں تو کن مصیبتوں میں پھنس جاؤں لہٰذا آپ کا گنہگار اور بے بیارو مددگار امتی آپ کے بی در پر پڑا پڑا کیوں نہ مرے تا کہ قبروحشر کی ہلا کتوں سے نج کر ہمیشہ کا سکون پالے؟
اس شعر میں مدینہ شریف کی موت کی آرزو کی گئی ہے جس کی ترغیب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خوددی۔

من مات بالمدينه كنت له شفيعا يوم القيمة (ظلامة الوفاء) مدينه من مرن والي كي من آب شفاعت كرون كار ايك حديث مين فرمايا:

من استطاع ان يسموت بالمدينة فليمت بها فانى اشفع من يموت بها : (مظرة المصابح)

جس سے ہوسکے کہ وہ مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ شریف میں ہی مرے کیونکہ مدینہ میں آکر مرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری شفاعت کرکے تمہیں اللہ سے

بخشوالینامیرا کام ہے۔

ایک جگہ فرمایا: جو مدینہ میں مرے کا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ (عقیدہ درست ہوتا ہرفضیلت کے لیے شرطِ اولین ہے)۔

> مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریوں نقیروں کے کھیرانے والے

بلفظاً نا' میں تفصیلاً پڑھیں )

جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے لیا القدر کو جو شرما دے وہ مدینے کی رات ہوتی ہے وہ مدینے کی رات ہوتی ہے

O

(23) تیرے صدیے مجھے اک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکا تیرا

حل لغات وتشريخ:

تير مدقة آپ پر بان يا آپ كفيل

إك: ايك كامخفف

يوند: قطره

الجِيون: الجَعِيلُوك

جام: پيالا

چملکا: لبریز، بجرابوا

يارسول الله! من آب يقربان موجاول ياجس دن آب كمقيل تك لوكون كوآب اسيخ باتمول سے جام كوثر بحر بحركر بلار ہے بول مے ميراكام تو آب کے ہاتھوں سے کوٹر وسلسبیل کی ایک بوئد بی بنادے کی۔ ے جس کی دو بوند ہیں کوڑو سلسیل ہے وہ رحمت کا دریا جارا نی علیہ

ا يك مرتبه محابه كرام يبم الرضوان في حضور عليه السلام كى باركاه مين عرض كيا! يارسول الله علية! قيامت كدن عمآب كوكهال تلاش كري و فرمايا من ان تمن مقامات میں ہے کی مقام پر مہیں مل جاؤں گا

بلمراطيه(ايل امت كومال سے ياركراكے جنت ميں لے جانے كے ليے) (1)رضائل سے اب وجد کرتے گزرے کہ ہے رب سلم مدائے محد عظی

میزان په (جهال امت کے اعمال تل رہے ہوں کے اور میں محرانی کررہا ہوں (r) كاكبرس كاسودانولاجائے ووومان موجود ہوتاہے)\_

حوض کرٹرید (این امت کوجام بحر بحر کے بلار ہاہوں گا)۔ (٣) اعلى حضرت رحمة الله عليه فرمات بين مجھے ايك بوتد جب آپ عطافر مائيں کے تو آپ کی توجہ میری طرف ہوگئ تو بس توجہ سے بی کام ہوجائے گا کیونکہ آپ کی توجہ جدھر ہو کی خدا کی توجہ بھی ادھر بی ہو گی اس لیے تھی نے کہا۔ تیری نظر سے میری سلامت ہے زندگی تیری نظر نہ ہو تو قیامت ہے زندگی

حرم و طبيه و بغداد جدهر سيحيح نگاه (24) جوت یر تی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا

حل لغات وتشريخ:

حرم: كمرشريف

طيبه: مدينة شريف

بغداد: باغ دادا کا ، مخفف ہے (انساف کا باغ ، عراق میں ایک باغ تھا جہاں نوشیرواں اپن کچبری لگا کرعدل وانساف کرتا تھا) بغدادشریف شہرمراد ہے

جدهر: جس طرف

جوت: نور، اجالا، شعاع

جيك: چهننا، ظاهر مونا

یارسول الله! مکه بویامدینه یا بغداد (یا کوئی بھی مقدس مقام) جدهر بھی نگاہ اُٹھا کردیکھا جائے آپ بی کے نور کے جلو نظر آرہے ہیں۔

مہرے بنتے ہیں ولی اِن کی مہرے بنتے ہیں۔ غیر میں عظم میں اس میں ا

چول محمد درمیان انبیاء

۔ غوث اعظم درمیان اولیاء

# تیری سرکار میں لاتا ہے رِضا اس کی شفیع جو مراغوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا

# حل لغات وتشريح:

سركار: دربار،بارگاه (فارى)

لاتاہے: پیش کرتاہے

رِضا: امام الل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت علیدالرحمة كاتخلص بھی ہے اور آپ کے نام الل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت علیدالرحمة كاتخلص بھی ہے اور آپ کے نام كا ایك بُحر بھی پورااسم گرامی "احمد رضا" ہے

شفیع سفارش کرنے والا (عربی)

غوث: فریادرس

لا ڈلا: پیارا بلکہ بہت ہے پیارا محبوب

یارسول اللہ! آپ کے درکا گدا، جس کا نام ہے احمد رضا، آپ کی بارگاہ میں ایک سفارش کے کرحاضر ہوا ہے، اور ایسا سفارش کہ جس کی سفارش کو آپ بھلا رد کیوں فرما نمیں کے کیونکہ وہ سفارش میرا آقاو فریا درس ہے اور آپ کا بڑا ہی پیارا دمجوب بیٹا ہے۔ (بیغی شہنشاہ بغداد پیر پیراں ، میر میرال ، دینگیر بے کسال ، مجوب سجانی ، قطب ربانی ، غوث صعدانی ، شیریز دانی ، شہباز لا مکانی ، قندیل نورانی ، حضرت الشیخ السید ابو محمد عبدالقادر الجیلانی الحسنی ، والحسینی ، والحسین

خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں اولیاء کا ہاتھ ہیں خوث الوریٰ کے ہاتھ میں غوث الوریٰ کے ہاتھ میں غوث الوریٰ کا ہاتھ میں خوث الوریٰ کا ہاتھ ہیں شیر خدا کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہیں مصطفیٰ کا ہاتھ ہیں العلیٰ کے ہاتھ میں (جل جلالہ میلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماجعین )

## وصل دوم

در منقبت آقائے اکرم حضور غوث اعظم رضی الله عنه (حضرت سیدناغوث اعظم رضی الله عنه کی شان میں)

> (1) واہ! کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

> > حل ولغات وتشريح:

واه: كلمير حسين بمعنى كيابات ب، كيا كبنا سبحان الله، بكي بكي

مرتبه: مقام ومرتبه

غوث: فريادرس، مددگار، ولايت كالكنهايت بلند درجه سيدناعبدالقار دجيلاني

عليدالرحمة كالقب

بالا: اونيجا، بلند

اوینچاونچوں: برے بروں

قدم: ياوُل

اعلی: بہت بلند

اے غوث اعظم: وا ہ واہ! کس قدر بلند ہے آپ کا مرتبہ و مقام؟ کہ بڑے برئے کے اور کا مرتبہ و مقام؟ کہ بڑے برئے کے ا بڑے اولیاء کے سروں سے تو آپ کا قدم مبارک ہی بہت او نچا ہے بھر آپ کی سرفرازی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔

اس سے دیگراولیاءاللہ کی تو بین مقصور نہیں بلکہ سیدناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کی رفعت اعظم رضی اللہ عنہ کی رفعت شان کا اظہار مطلوب ہے۔ ویسے بھی شب معراج جب سیدناغوث

اعظم رضی الله عندی روح پرفتوح کوحضور علیه السلام کی سواری بنے کی سعادت حاصل ہوئی ( تفریح الخاطر ) تو اس وقت عالم ارواح میں ہی آپ کا قدم مبارک او نچے او نچول کے سرول سے او نچا ہوگیا۔ جس کا ظہور عالم اجماد میں اس وقت ہوا جب آپ نے بیا علان فر مایا: قدمی هذه علی رقبة کل ولی اللہ ہے۔ کہ میراید قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے اور تمام اولیاء نے گردنیں جھکا کرآپ کی اس عظمت وشان کو تسلیم کیا۔ بلکہ بعض نے تو آپ کے قدم مبارک کواسی وقت پکڑا کرا ہے مر پر رکھ لیا۔ (بجة الاسرار سفینة الاولیاء)

# حضرت غوث اعظم (رضى الله عنه) كے حالات

نام و پیدائش:

آپ کااسم گرامی عبدالقادر، کنیت ابومحداور بے شارالقابات میں سے کی الدین محبوب سبحانی ، غوث الثقلین، غوث الاعظم ہیں، آپ کی ولا دت ۱۳۵۰ ه قصبه گیلان (جیلان) نزد بغداد میں ہوئی اور وفات ۱۳۵۱ ه میں ہوئی ایک عربی شاعر نے آپ کی کل عمرشریف، من پیدائش ووفات کو ہوئے بی سر لیقے سے ایک شعر میں بیان کیا ہے عمرشریف، من پیدائش ووفات کو ہوئے بجیب طریقے سے ایک شعر میں بیان کیا ہے ۔

اِنَّ بَازَ اللّٰهِ مُسلُطَانُ الرِّ بَالِ اللّٰهِ مَسلُطَانُ الرِّ بَالِ اللّٰهِ مَسلُطُ مَالِ مَسلُطَانُ الرَّابُ اللّٰهِ مَسلُطُ اللّٰ اللّٰهِ مَسلُطُ اللّٰ اللّٰهِ مَسلُطُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

بے شک اللہ کا شہباز ،لوگوں کا سردار عشق میں آیا ، کمال میں فوت ہوا۔ کمال کے عدد کے برابر آپ کی کل عمر اوسال ہے اور اوکو کے (جو کہ آپ کاس پیدائش ہے ) میں جمع کر دنو اوس کا سن دصال ہے۔

#### سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا (2)اولياء ملتے ہيں آنگھيں وہ ہے تكواتيرا

حل لغات وتشريخ:

<u> کل تعب ہے بمعنی کسی کو کیا معلوم کہ آپ کی عظمت کیا ہے؟</u> بملا:

> كن صفات كا حامل کیہا:

حجونا بمس كرنا،رگڑنا ملنا:

ینج اور ایر همی کی درمیانی جگه تكوا:

اے غوث پاک! بھلاکسی کوکیامعلوم آپ کے سرِ انور کی شان کیا ہے آپ کے تو قدموں کا مرتبہ بیہ ہے کہ اولیاء کرام علیہم رحمۃ الرحمٰن آپ کے قدموں کے ینچوالے حصے پرای آنکھیں ملتے ہیں۔

سیدناغوث اعظم رضی الله عنه باب کی طرف سے حسنی اور مال کی طرف سے سین سید بیں۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے:

# آب (رضى الله عنه) كاسلسله نسب:

والدى طرف \_\_سلىله:

عبدالقادر بن ابوصالح موى جنكى دوست بن عبداللد بن يجي بن داؤر بن موى ثانى بن عبدالله بن موى جون بن عبدالله محض بن حسن منى بن امام حسن بن على المرتضى رضى الله

والده كي طرف ي ساسليد:

عبدالقادر بن لمة الجبار بنت عبدالله صومعي بن ابو جمال الدين محر بن جواد بن ا ما ملی رضابن امام موی کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی الرتضی رضی الله عنهم اجمعین \_اس لیے آپ کوافسنی الحینی، الجعفری کہاجاتا آپ کا پورا خاندان ہی اولیاء اللہ کا تھا، والدہ ، نانا، پھوپھی، بھائی اور تمام صاحبز ادے اولیاء اللہ اور صاحب کرامت تھے اس لیے آپ کے خاندان کو خاندان اشراف کہتے ہیں۔

> ر سید و عالی نسب در اولیاء است نور چینم مصطفی و مرتضی است

آپ كنانا حضرت عبدالله صومى رحمة الله عليه كوالله تعالى في اس قدرفراست ايمانى اورنوربسيرت عطافر مايا مواقعا كه يشخ عبدالله محمد قزوي عليه الرحمة فرمات بين:
كان يخبرنا بالامر قبل وقوعه فيقع كما يخبر

(سفينهالاولياء، بيحة الاسرار)

واقعات رونما ہونے سے پہلے ہی آپ ہمیں بتا دیتے تھے اور جیسے فرماتے ویسے ہی ہوجا تا تھا۔

آپ کی پھوپھی جان ام محمد سیدہ عائشہ کے بارے میں (نزہۃ الخاطر صفحہ ۲۳ ہے) ہے کہ بغداد میں خشک سالی کی وجہ سے قبط پڑ گیا لوگ دعا کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے مکان کے حن میں جھاڑو دیا اور عرض کیا یک رَبِّ اَنْ کَنَسُتُ فَوَ مَتِی انست ۔یا اللہ! جھاڑو میں نے دے دیا ہے چھڑکا وُتو کردے۔ بس اتنا کہنے کی دریقی کہ موسلا دھار بارش شروع ہوگئی اور لوگ بارش میں بھیگتے ہوئے واپس آئے۔

#### سلسله واقعات:

ان شاءاللہ!اس منقبت کے ہرشعر کے تحت آپ رضی اللہ عنہ کے بچھ نہ پچھ حالات ووا قعات قارئین کرام کے لیے لکھے جائیں گے۔

O

(3) کیا و بے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا

حل لغات وتشريح:

كيادب: كي كيات كائ

حمایت: طرفداری

ينجه: باتھ

خطرے میں نہ لانا: کیجی پرواہ نہ کرنا، خاطر میں نہ لانا

اے فوٹ اعظم! کوئی جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہی ، اگر آپ اس کے طرفدار ہو
جا ئیں گے تو وہ بھی شکست نہ کھائے گا کیونکہ آپ کے درکا کتا شیروں کی پرواہ
نہیں کرتا بلکہ اس سے مقابلہ کر کے نہ صرف جیت جاتا ہے بلکہ اس کو چیر پھاڑ
ویتا ہے تو پھر میری پشت پر جب آپ کا ہاتھ ہوگا تو مجھے دشمنوں کی کیا پرواہ۔
آپ کی حمایت سے جو بھی وین کا دشمن میرے مقابلے میں آئے گا پاش پاش
ہوجائے گا۔

یا شاہ جیلاں تیرے درکی قسم تیرے نام سے جی بہلاتے ہیں سب غوث قطب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں حضورغوث قطب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فر مان عظمت شان ہے '' میں نورجمہ کی میں چھیا ہوا تھا'' جس کا معنی میہوا کہ حضور علیہ السلام کی نبوت کا عکس جمیل ولا بیت غوت ہے ، حضور نبی ہیں آ ب ولی ہیں ، حضور نے دنیا میں آ تے ہی تجدہ کیا ، آ ب نے بیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، حضور کو بیدا ہوتے ہی ابی نبوت کا علم تھا ، آ ب کو بیدائش کے وقت ہی ابی ولا بیت کا علم تھا ، حضور بھی بیدائش عارف ، حضور علیہ السلام کے بھی نانوے نام ، حضور کی نبوت کا سورج تا قیا مت بلکہ بعد از قیامت بھی نہ نہ و بے گان ہے گان ہو گان ہی دو گان ہے گان ہے گان ہو گان ہیں نہ دو ہے گان ہے گان ہو گان ہو گان ہو گان ہو گان ہے گان ہو گان ہو گان ہو گان ہے گان ہو گان ہ

ے افلت شموس الاولین و شمسنا ابداعلی افتی العلی لاتغرب حضورعلیہ السلام کی آمد کی بیثارت نبیوں نے دی۔ آپ کی بیثارت خودحضور نے سائی۔حضور حسین کے نانا ہیں اور حسین کریمن آپ کے دادااور نانا ہیں۔حضور علیہ السلام نے خدائی طاقت سے مردہ زندہ کیا تو یہ آپ کام بجزہ تھا بخوٹ پاک نے بھی خدائی طاقت سے مردہ زندہ کیا تو یہ آپ کی کرامت تھی۔حضور کی طاقت کا مقابلہ بھی خدا کا طاقت سے مردہ زندہ کیا تو یہ آپ کی کرامت تھی۔حضور کی طاقت کا مقابلہ بھی خدا کا مقابلہ ہے بخوث یاک کی کرامت کا انکار بھی خدا کی طاقت کا انکار ہے۔

آج بھی جس کی حمایت میں والی بغداد، ولیوں کے سردار کھڑے ہوجا کیں مذ مقابل کیوں نہ تباہ ہوگا کیونکہ بقول شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة کے آپ ان چاراولیاء میں سے ایک ہیں جوابیخ مزارات میں اللہ کے اذن سے تصرف فرماتے ہیں۔ آپ کا اپناار شاد ہے

# ر مسريدى لا تىخف الله ربى عطسانسى رفعة نياست المنال

اے میرے مرید صادق! ڈرنبیں کیونکہ اللہ میرارب ہے جس نے مجھے بلندی عطاکی اور میں اپنے تمام مقاصد و بلندیاں پاچکا ہوں۔

ماتھوں کو بوسہ دیا اور تو بہ کی ۔ ( تفریح الخاطر )

حضرت شاہ سلیمان تو نسوی علیہ الرحمۃ کہ ہر پیراں شرف دارد مگ درگاہ جیلانی مصرعے کے بارے میں فرمایا کرتے کہ غوث اعظم کا کا شیروں پر بھی فضیلت رکھتا ہے۔
شیروں پر بی شرف نہیں رکھتا ہیروں پر بھی فضیلت رکھتا ہے۔

مدد کو آؤ تمہیں دیکیر کہتے ہیں
کہ پیر بھی تمہیں پیران پیر کہتے ہیں

O

(4) نوسین حسنی کیوں نه محی الدین ہو اے خصر! مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا

حل لغات وتشريخ:

حین حنی : والد کی طرف ہے حنی ، والدہ کی طرف سے مینی جیبیا کہ پیچھے آپ کے شجر ہُ نسب میں بیان ہوچکا ہے

محی الدین: دین کوزندہ کرنے والا۔ (صیغہ اسم فاعل از باب افعال) اس میں نئی روح پھو نکنے والا بیآ یے کامشہور لقب ہے

مشہور شخصیت جن کی ملاقات کوموکی علیہ السلام بمع پوشع بن نون تشریف لے گئے اور مردہ مجھلی زندہ ہوئی، شتی کا توڑنا بچے کو مار نا اور گرتی دیوار کوسیدھا کرنا واقعات رونما ہوئے جن کا تفصیلی ذکر سورہ گہف میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کئی طرح کا اختلاف ہے مثلاً نبی ہیں یاولی یا کہ فرشتہ، السلام کے بارے میں کئی طرح کا اختلاف ہے مثلاً نبی ہیں یاولی یا کہ فرشتہ، اب بھی زندہ ہیں یا فوت ہو بھے ہیں وغیرہ یفصیل کے لیے دیگر کتب کا مطالعہ فرما کمس۔

مجمع البحرين: سنگم، جهال دو دريا وُل كاملاب مور مامو

اے غوث اعظم! آپ تو امام حسن وحسین رضی الله عنها کی اولادے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کوزندہ رکھا تو پھرآپ کالقب محی الدین

(دین کوزنده کرنے والا) کیوں نہ ہو۔ (رافضیوں کے علاوہ تمام فرقے آپ کونجیب الطرفین سید مانتے ہیں)

اپ نقب کی الدین کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ اا ۵ ھیں نگے

یاؤں میں بغداد شریف کی طرف آرہا تھا کہ رائے میں ایک کمزورو نا تواں

مخص مجھے ملا ، اس نے میرا نام لے کر مجھے سلام کیا اور قریب آکر مجھے سہارا

دینے کو کہا میں نے اس کو سہارا دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست و تو انا ہوگیا

پھر اس نے مجھے بوچھا کہ کیا آپ مجھے بہچائے ہیں؟ میں نے کہانہیں تو

وہ کہنے لگاان المدین میں دین ہوں ، میں قریب المرگ تھا ف حیانسی الله

بک بعد موتی ۔ اللہ تعالی مجھے تیرے ذریعے ٹی زندگی دی ہے۔ پھر میں

جامع مجد گیا تو ہر محق میری تعظیم میں پیش پیش قبا اور یا سیدی کی الدین کے

جامع مجد گیا تو ہر محق میری تعظیم میں پیش پیش قبا اور یا سیدی کی الدین کے

مزوع کر دیے اور مجھے کی الدین کے لقب سے پکار نے گے۔ (بجة الا سرار)

تھیدہ غوشہ میں آپ فرماتے ہیں

تھیدہ غوشہ میں آپ فرماتے ہیں

\_ أنّا الْحِيُلِى مُحَى الدِّيْنِ اِسُمِى وَاعُلامِسى عَلْسى دَأْسِ الْحِبَالِ

''میں جیلانی ہوا اور میرا نام (لقب) دین کوزندہ کرنے والا ہے اور میری عظمت کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پرلہرار ہے جیں'۔

اس دور کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پیتہ چلتا ہے کہ واقعی اسلام اور مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور تھی ، اگر چہ اسلامی حکومتوں کا دور اقتد اراندلس سے ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا مگر سیاسی انحطاط ، فرہبی انتشار ، فسق و فجو رکا دور دورہ تھا۔ اندلس میں امیر عبدالرحمٰن اموی کی حکومت کی مرکز بہت ختم ہو چکی تھا ، بیت المقدس میں عیسائیوں کا قبضہ ہو چا تھا ، بیت المقدس میں عیسائیوں کا قبضہ ہو چا نے کے بعد اب بیلوگ عراق و حجاز پر حملے کی تیاریاں کرر ہے تھے۔ مشرق و سطنی میں دولت عباسیہ کا وجود برائے نام رہ گیا ، سلحوتی او ردیگر ماتحت سلاطین خانہ جنگیوں میں

مصروف تنے جس سلطان کی جس جگہ طاقت پڑھ جاتی اس کا خطبہ شروع ہو جاتا۔ افغانستان و ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کے جانشینوں کا زوال شروع ہو گیا، ہندو راج ابنی شکستوں کا انقام لینے کے مشورے کرنے لگے۔

مصر میں سلطنت باطنیہ بید یہ جیسے بقول امام سیوطی علیہ الرحمة دولت خبیثہ کے دلدادہ الحادہ بے دین کے نظریات پھیلانے گے۔ امراء بیش پرتی میں بہتلا ہو گئے مشرق وسطیٰ کے اوسط در ہے کے ایک رئیس بن مروان کے گھر صرف گانے والیوں کی تعداد پانچ سوتھی اور امام شافعی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ قرطبہ کے ایک امیر معتمد نامی کے گھر میں ایسی بی آٹھ سوعور تیس تھیں۔ فرہی منافرت کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو تہہ تینج کر دیا میں ایسی بی آٹھ سوعور تیس تھیں۔ فرہاتے ہیں کہ شیعہ سی بھنبلی و اشعری مناظروں میں مصروف اور گائی گوچ کو اپنا وطیر و بنائے ہوئے تھے، تو بت قل و غارت تک آ جاتی۔ مصروف اور گائی گوچ کو اپنا وطیر و بنائے ہوئے تھے، تو بت قل و غارت تک آ جاتی۔

ان حالات میں غوث اعظم رضی الله عنه کا دنیا کے نقتے پر ظاہر ہونا اور پھر آپ کی تعلیمات و فیوض و ہر کات سے اولیاء کرام کا دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کرانہی عیش پرست حکمرانوں کی اولا دکوا پی طرف راغب کرنا اور بقول اقبال

۔ بیان مل کئے کعبے کو منم خانے ہے غوث مانے ہے غوث مان کے عصور کا متیجہ ہے۔ عوث ماک متیجہ ہے۔

0

(۵) تسمیں وے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے بختے بیارا اللہ تیرا حیاہتے والا تیرا

حل لغات وتشريخ:

مندرجه بالاشعرسيد ناغوث اعظم رضی الله عنه کے ایک فرمان پرمشمل ہے جس میں آپ نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی نے جھے فرمایا:

يا عبدالقادر بحقى عليك كل وبحقى عليك اشرب.

اے عبدالقادر! تمہیں شم ہے میرے تن کی جو تجھ پر ہے کھااور پی۔ آپ کی کرامات کی طرح آپ کے مجاہدات کا سلسلہ بھی بہت طویل ہے۔ کئ کئی روز تک بھو کے پیاسے رہنا پڑتا، گری پڑی چیز کھا کراللّٰہ کاشکرادا کرتے۔

فرماتے ہیں ایک دن مجھے بھوک نے بہت ستایا تو میں دریائے وجلہ کی طرف چلا گیا کہ شاید کوئی سبزی ، ترکاری یا گھاس وغیرہ کے ہے کھانے کوئل جا ئیں جب میں ادھر کو نکلا تو ہر طرف لوگ موجود ہیں جوانہی چیزوں کو تلاش کررہے ہیں۔ چنانچہ میں واپس آکر بغداد کی مشہور منڈی سوق الریحانین کی معجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ (قلائد الجواہر صفحہ ہو)

آب فرماتے ہیں میں نے ریاضت و مجاہدہ کا کوئی طریقہ بھی اپ نفس پر آزمائے بغیر نہیں چھوڑ ااور پھراس پر قائم بھی رہا۔ بڑی مدت تک شہر کے دیران اور بے آباد مقامات پر زندگی گزارتے رہے۔ پچپیں برس تک عراق کے جنگلوں میں تنہا مجاہدات کے سلسلہ میں پھرتے رہے۔ ایک سمال پوراساگ، گھاس اورا فرا دہ اشیاء پر گزارہ رہا اور بانی بھی نہ ہی نہ بیان بھر ایک سال تک ساتھ پانی بھی پیتے رہے پھر تیسر سے سال صرف پانی پر گزارا کیا کھایا کہ چھرتیس پھر پورا ایک سال نہ کھایانہ بیانہ ہوئے۔

(طبقات كبرى صفحه ۱۲۹، جامع كرامات ادلياء ج٢صفي ٢٠١)

اس طرح آپ فرماتے ہیں جتنی سختیاں میں نے جھیلیں اگر پہاڑیہ آتیں تووہ بھی بھٹ جاتا۔ (طبقات اکبری صفحہ ۱۲۷)

آپ ہرروزایک ہزاررکعت نفل ادافر ماتے۔ (تفری الخاطر صفی ۲۲)
حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا تو غیب
سے آواز آئی کہ ہم نے مجھے سونے کے لیے پیدانہیں کیا۔ ان مجاہدات پہ آپ کواللہ کی طرف سے انعام بیملا کہ آپ فر ماتے ہیں کہ ہررات اور ہردن میں مجھے اللہ تعالی سر بارفر ماتا ہے ان احت و تنک میں نے تجھے پند کیا۔ اور میں نے اس وقت تک پچھ بارفر ماتا ہے ان احت و تنک میں نے تکھے پند کیا۔ اور میں نے اس وقت تک پچھ کھایا نہ ہیا جب تک مجھے اللہ نے کھانے یہنے کا تھم نہ دیا۔ سمان اللہ!

مصطفیٰ کے تن بے سامیہ کا سامیہ ویکھا جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا

> حل لغات وتشری: تن بے سمانیہ: بے سماریہ

> > طوه: نظاره

زیبا: خ*وبصور*ت

اے خوٹ اعظم! جس نے آپ کی نورانی شکل کودیکھا گویا کہ اس نے آپ
کے نانا جال امام الا نبیاء علیہ السلام کے بے سایہ جسم کا آپ کی شکل میں سایہ
د کھے لیا۔ کیونکہ آپ کی ذات عادات و اطوار میں سیرت نبوی کا مکمل نمونہ
ہے۔ آپ کی کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم اقد س سے
مشک کی ی خوشبو آتی اور کھی آپ کے جسم پر نہیٹھتی اس موقع پر آپ وجد میں
آکر فرمائے:

هـذا وجود جـدى مـحـمـد صلى الله عليه وسلم لا وجود عبدالقادر .

كەربەد جود عبدالقادر كانونېيى بىك بلكەاس كے نانامح مصطفیٰ عليه الصلوٰ قوالسلام كا ہے۔

قعيدة غوثيه من آپ فرماتے بين:

۔ وَ کُ۔لُ وَلِ۔ یَ لُ۔ اُ قَدَمٌ وَ اِنِّسیُ عَلَی عَلَی قَدَمُ النَّبِیِ بَدُرِ الْکُمَالِ عَلَی قَدَم النَّبِیِ بَدُرِ الْکُمَالِ مِرولی کے لیے ایک قدم بیخی مرتبہ ہے اور میں سرکار دوعالم علیہ السلام کے قدم مبارک پر ہوں جو آسان کمال کے بدر کمال ہیں۔

محوذات مصطفائی ہو گئی مظہر شان خدائی ہو گئی مل محکے ذات رسول اللہ میں دور سب رنگ جدائی ہو سمی

اس عظمت کے باوجود عاجزی وخوف خدااس درجہ کا تھا کہ فرماتے ہیں (روضہ نبوی پریہ حاضری کے وقت بیا شعار کیے)

ذنوبى كموج البحر بل هى اكبر كمثل الجبال الشم بل هى اكبر ولكن عندالكريم اذا عفا جناح من البعوض بل هى اصغر

میرے گناہ سمندر کی جماک سے زاکداور پہاڑوں سے بڑے ہیں لیکن اللہ کریم اگر معاف فرما دے تو مجھم کے پر سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں (بس پھر کیا تھاروضہ اقدس سے بداللہ والا ہاتھ ظاہر ہوااور آپ نے دست اقدس کا بوسہ لیا)۔

O

(7) ابن زهرا کو مبارک ہوعروس قدرت قادری یا کیس تصدق میرے دولہا تیرا

حل لغات وتشريح:

زهراء: حسن وجمال والى، جنت كى كلى،حضرت فاطمه رضى الله عنها كالقب،ابن زهراء منف عظر ماسية

يسيد ناغوث اعظم مرادبين

عروس: دولها، دلهن

قادری: حضرت شخ عبدالقادر جیلانی سے نبست طریقت رکھنے والا اور آپ کے سلسلہ میں بیعت ہونے والا ، آپ کے طریقے پہچلنے والا اے بنت رسول اللہ کے مبارک فرزند! آپ کوقد رت کی دولہن ( یعنی بااختیار بیایاجانا)مبارک ہواورا ہے میرے آتا آپ کے سلسلہ والوں (قادر ہوں) کو بھی آپ کا صدقہ حاصل ہو۔

آب کے قیض یا فتہ لوگ صرف روحانیت کے بادشاہ ہی تہیں ہوئے بلکہ ظاہری حکومتوں کے میدان میں بھی انہوں نے خدمات سرانجام وے کر دنیا میں اپناسکہ منوایا ہے۔حضرت سینے احمد الرفاعی علیہ الرحمة کے ارشاد کے مطابق ایک عیسائی کےمطالبے پرمردے کوآپ نے زندہ فرمایا تھااور بیکرامت و کمھے كرعيها في مسلمان مو كليا عراق كي محرد قوم غوث اعظم رضي الله عنه كي اس کرامت کود کیچےکرمسلمان ہونے والے کی اولا دمیں سے ہیں انہی میں پھر بعد ميں فائح بيت المقدس سلطان صلاح الدين ايو بي پيدا ہوا جس كا باب غوث اعظم عليه الرحمة كامريد تقااوراس وفت صلاح الدين كي عمر دس سال تقي جب اس كاباب اس كولے كرغوث ماك عليه الرحمة كى بارگاه ميں حاضر ہوا او آپ سے دعا کی درخواست کی ،آپ نے صلاح الدین کے سریہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا مید بچه انشاء الله اسلام کاعظیم مجامد بنے گا۔ پھراس نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کرایا اور آج بھی اس کا نام س کر دنیا بھر کے عیسائیوں یہ بیکی طاری ہوجاتی ہے۔

غوث باک کے فیض کے در ہیں کھلے ہوئے بیں قادری فقیروں کے جھنڈے گڑھے ہوئے

0

(۸) کیول نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے کیول نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا

ح<u>ل لغات وتشر</u>ی:

ابوالقاسم: حضور علیہ السلام کی گنیت ہے آپ کے بیٹے حضرت قاسم کے نام پہ، ابن

ابوالقاسم سےمراد معتر دی فوٹ اعظم منی اللہ عنہ ہیں۔

مخار: صاحب انتيار

بابا: باپداداكوكهاجاتاب

اے فوث اعظم! آپ کیوں ندو حانیت وولایت کے دریابہا کی ؟ آخرآپ بینے کس کے جی ؟ جن کی شان عی القاسم ہے اور جن کو مخار کل بنا کر بھیجا کی ہے۔ الولد مسولا بید .

سیدناعلی الرتعنی شیر خدارمنی الله عندے ولایت کا سلسلہ ومنعب چل کر حمیار و ائمہ الل بیت کرام کے پاس ر بااور امام حسن مسکری کے بعد سیدنا فوث اعظم کی روح ہے متعلق ہو کیا اور ظہور امام مہدی تک آپ ہی کے پاس رہے گا ، امام مدی فلا ہر ہوں محق بیمنعب ان کی طرف خطل ہوجائے گا۔

( قامنى ثناءالله بانى فى مشاكر دمعزت شاده لى الشدىد دواوى خليف معرسة مظهر جانجانا ل طيدارمة )

0

(9) نبوی مینہ علوی فصل ، بنولی مکلشن حسنی مجمول، حسینی ہے مہکتا تیرا

حل لغات وتشريج:

نبوى مسورعليدالسلام سينبست فرزى كار كمصوالا

مینہ بارش

ملوی معزت علی الرتعنی سے فرزیمی کی نبست رکھے والا ب

قصل موسم بإموسم بهار

بولی معرت فاطر الو براه کا فرزیدار جمند ربتول بھی معرت فاطر کا لقب ہے جس کامعنی تمام لوگوں ہے کمٹ کرانٹہ کی طرف متوجہ ہوتا۔

محشن باغ

تنى: حضرت امام حسن بن على الرتضى رضى الدعنما كالخت جكر

حسيني: سيدناامام حسين رضي الذعنما كانورنظر

مهكنا: خوشبودينا

اے غوث اعظم! آب تو امام الانبیاء کے لطف وکرم کی بارش، امام الاولیاء کا موسم بہار، فاطمة الزہراء کا باغ ، امام الاصفیاء حسن مجتنی کے بھول اور سید الشہداء، شہید کر بلاکی مہک رکھتے ہیں۔

سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے تہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم مشائخ جہاں آئیں بہر گدائی ہے تیری وہ دولت سراغوث اعظم جسے خلق کہتی ہے بیارا خدا کا جسے خلق کہتی ہے بیارا خدا کا اس کا تو ہے لاڈلا غوث اعظم اسی کا تو ہے لاڈلا غوث اعظم

والده ماجده كوالله كنى مبارك وخوشجرى دين آئ او رغوث پاك كى ولا دت سے پہلے خودحضور عليه السلام بمعصحابه كرام واولياء عظام غوث پاك كى والد ماجدكوان الفاظ مين خوشجرى ومبارك دين تشريف لائد يما اب صالح اعطاك الله ابنا و هو و لى و محبوبى و محبوب الله و مسكون له شان فى الاولياء و الاقطاب كشانى بين الانبياء و الرمسل.

اے ابوصالی (غوث اعظم کے والد ماجد کی کنیت)! تجھے مبارک ہو کہ اللہ کجھے ایسا بیٹا عطافر مانے والا ہے جومیراولی مجبوب اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور اس کی شان ولیوں قطبوں میں ایسی ہوگئی جیسے میری شان نبیوں اور رسولوں میں ہے۔

غوث اعظم درمیان اولیاء چول محمد درمیان انبیاء

(10) نبوی ظِلْ ، علوی رُرج ، بنولی منزل حسنی طلا ، علوی کر ج ، بنولی منزل حسنی حاند ، حسنی ہے اجالا تیرا

مل لغات وتشریخ: طل: سایه، جیماوُل بُرج: محل بسرائے دول ماری م

منزل: الرنے کی جکہ

اے خوث اعظم! آپ امام الا نبیاء کا سابیہ علی الرتضیٰ کا قلعہ اور فاطمۃ الزہراء (کے باہر کمت دودھ کے اثر) کی منزل ، امام حسن کے جاند ہیں ، جس میں اجالا وروشنی امام حسین کی ہے۔

# آب (رضى الله عنه) كوالدماجد:

آپ جیلان شریف کے اکابر اولیاء کرام میں سے ہوئے ہیں آپ کا نام سید مویٰ کنیت ابوصالے اور لقب جنگی دوست تھا۔

اس لقب كے بس منظر ميں ايك برواحسين واقعہ ہے، ملاحظ فرمائيں:

ایک مرتبہ آپ مجد میں تشریف لے جارہ ہے تھا چا تک آپ کی نظر پھے اوگوں پر پڑی جو شراب دراصل بادشاہ کے حکم پر پڑی جو شراب دراصل بادشاہ کے حکم سے اس کے دربار میں جارہی تھی آپ کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور آپ نے تمام مٹکوں کو تو رُکر شراب زمین پر بہادی۔ یہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور ماجرا سایا اور بادشاہ کوخوب غصہ چڑھایا ، بادشاہ نے آپ کو در بار میں طلب کیا اور نہایت غصے میں کہنے لگا:

تم نے میرے ملاز مین کی محنت کو کیوں ضائع کیا؟

آب نے فرمایا! میں مختسب ہوں اور اپنا فرض منصی ادا کیا ہے۔

بادشاه نے کہا! آپ کوس نے محتسب مقرر کیا ہے؟

آب نے فرمایا: جس نے تخصے خلیفہ بتایا ہے ای اللہ نے مجھے محتسب بتایا ہے۔ بین کر بادشاہ پر الیمی رفت طاری ہوئی کہ لرزہ براندام ہو گیا اور لہجہ بدل کر

عرض کرنے لگا!

امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کے لیے کیا صرف زبان سے کہنا کافی نہ تھا؟ منکوں کوتو ڑنے میں کیا حکمت تھی؟

آب نے فرمایا! تجھے دنیاوآخرت کی ذلت سے بچانے کے لیے ایسا کیا ہے بادشاہ نے عرض کیا! آج سے آپ کو میں محتسب مقرر کرتا ہوں۔

آپ نے بڑی ہے نیازی سے فرمایا! جب اللہ مجھے بیعہدہ دے چکا ہے تو تیری طرف سے مجھے اس عہدیے کی ضروت نہیں ہے۔

اس دن سے آب جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

(سيرت غوث الثقلين)

مل لغات وتشريخ:

خور: خورشيد كامخفف بي بمعنى مورج

معدن: سونے جاعری کی کان

لعل: سرخ رتك كاايك خاص فيمتى پي**تر** 

تجلا: أجالا، روشي

اے غوث اعظم! آپ ہدایت میں امام الانبیاء علیہ السلام کی امت کے لیے آفتاب ہیں، علی الرتضی کی استفامت و شجاعت کے پہاڑ ہیں، حضرت فاطمة الزہراء کے فیضان کی کان ہیں، امام حسن کے لعل ہیں اور حینی جلوو رکھتے ہیں۔ کویا آپ پنجتن پاک کے کمالات کا چمکتا ہوانمونہ ہیں۔

یں سیار ہو ہیں۔
جیسے حضور علیہ السلام کی اس کا نتات میں جلوہ گری سے سارا جہان روشن ہوگیا
اور آپ کے چہرہ مبارک کی چمک سے درود ہوار چیئنے گئے۔ حضور غوث اعظم
نے خود فر مایاانا ناتب رصول اللہ و وار نہ فی الارض (بجۃ الاسرار ۱۳۳۷)
میں اپنے جدامجد امام الانبیاء علیہ السلام کا نائب ہوں اور روئے زمین پہ آپ کا
وارث ہوں۔ حضورہ ا۔ السلام کے مجزات کی حذبیں اور غوث اعظم کی کرامات کا
شار نہیں حضرت ابوسعید بن ابی بحرالحر بی فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات کویا
شار نہیں حضرت ابوسعید بن ابی بحرالحر بی فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات کویا
ایک گرال ہارہے جس میں جواہرات بے کرال کے بعدد گرے پروئے ہوئے

سلطان الہند، غریب نواز، عطائے رسول، ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمۃ جن کی نگاہ کیمیا اثر سے بقول انگریز مفکر کے نتانو سے لا کھ کا فرمشرف باسلام ہوئے (سلطان آف ہند) غوث پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں

یا غوث معظم نور بدی ، مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب عُلا جيران زجلالت ارض و سا چوں بائے نی شدتاج سرت ، تاج ہمہ عالم شدقدمت اقطاب جہال در پیش درت ، افقادہ چوں پیش شاہ کدا معیں کہ غلام نام توشد ، در بوزہ گراکرام تو شد شد خواجه ازال که غلام توشد ، دارد طلب تشکیم و رضا اور جب حضرت غوث ياك رضى الله تعالى عندنے قدمى هذه على رقبة كل ولسى الله كااعلان فرمايا توحضرت خواجه عين الدين چشتى اجميرى عليه الرحمة جواس وفتت خراسان كى پہاڑيوں ميں مصروف رياضت ومجاہدہ يتھ، ایی ولایت کے کانوں سے غوث یا ک کا اعلان س لیا اور و ہیں سر جھ کا کرعرض کیابسل علی داسی ۔آپکاقدم صرف میری گردن پر بی ہیں میرے سر پر بھی ہے۔ سے کہاکسی نے

ے ولی را ولی می شناسد

O

(12) بحروبر، شہر و قرکی ، سبل و محون ، دشت و چمن کون سے چک میہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا

> مل لغات وتشریخ: بحروبر: خشکی وتری

> > قرى: گاؤں

سمحل: بموارز مین

حزن: سخت پہاڑ

دشت: جنگل

چمن: باغ

چک: زمین کاکوئی بھی حصہ (سنسکرت)

دعوىٰ: این ملکیت کی بات کرنا

ائے فوٹ اعظم اِختکی ہویاتری، گاؤں ہویا شہر، نرم زمین ہویا پہاڑ، جنگل ہو یاباغ الغرض زمین کا کوئی حصہ ایسانہیں جوآپ کے تصرف ملکیت سے ہاہر ہو۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

ان الارض يرثها عبادي الصالحون ٥ (الانياء:١٠٥)

بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ زمین کا مالک حقیق اللہ ہے۔ کا مالک حقیق اللہ ہے۔ کا مالک حقیق اللہ ہے۔ کا مالکہ محتار ہیں۔ ہے۔ کا مالکہ ومختار ہیں۔

واعلموا انما الارض للهورسوله (بخارئ ريف)

جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ جب کہ حضور علیہ السلام کی نیابت میں اولیاءاللہ نہ صرف زمین کے بلکہ جنت کے بھی وارث ہیں۔

تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياه (الترآن)

ہم این جنت کا بھی پر ہیز گاروں کووارث بتاتے ہیں۔ لہذا اللہ نی وارث کہویا دا تا کی تکری بخوٹ ماک می محری کہوکوئی حرج نہیں۔

حضرت خواجه وخواجه النائل من بختیار کا کی علیه الرحمة غوث اعظم کی بارگاه میں یوں عرض کناں ہیں

۔ قبلئہ اہل صفا حضرت غوث الثقلين وسُتُكبر ہمہ جا حضرت غوث الثقلين یک نظر از تو بود در دو جہال مارا نظرے جانب ما حضرت غوث الثقلین فاکیائے تو بود روشی اہل نظر دیدہ رانجش ضیاء حضرت غوث الثقلین دیدہ رانجش ضیاء حضرت غوث الثقلین قطب منکیں بغلامی درت منسوب است داغ مہرش بغزا حضرت غوث الثقلین داغ مہرش بغزا حضرت غوث الثقلین

O

کسن نیت ہو خطا پھر بھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے ، یگانہ ہے ، دوگانہ تیرا

حل لغات وتشريخ:

حسن نيت: اجهااراده، نيك نيتي

خطا: غلطم

يكانه: بمثال ولاجواب وباكمال

دوگانه: دورکعت والی نماز

اے غوث اعظم! اگر نیت میں خرابی نہ ہوتو میں نے کئی بار آز مایا ہے اگر دو رکعت نمازغو شیہ کے نفل پڑھ کو آپ کی خدمت میں ثواب بھیجا جائے تو اس کا اجرو ثواب بے شاراور ہرمقصد میں کامیا بی تینی ہے۔

بعض لوگ دیگرئی مسائل اعتقادیدی طرح اس نماز کوبھی شرک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے علماء واولیاء نے اس کا ذکر اپنی تصانیف میں فرمایا ہے مثلاً امام ابوالحسن نورالدین علی، ملاعلی قادری مشخ عبدالحق محدث دہلوی علیہم الرحمة۔ ال نماز كاطريقه بهار شريعت صفحه ۳۱ جلد ۴ اوراخبار الاخيار شريف ميں يوں لكھا گيا ہے۔ صلوٰ ة غوشيه كاطريقه:

نمازمغرب کے فرض اداکر کے دوسنتوں کے بعد دورکعت نمازنفل پڑھے اور بہتریہ ہے کہ الحمد شریف (سورة بہتریہ ہے کہ الحمد شریف (سورة فاتحہ ) کے بعد ہردکعت میں گیارہ بارقل شریف (سورة اخلاص ) پڑھے ،سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرے پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے ادراس کے بعد گیارہ باریوں کے:

يا رسول الله يا نبى الله و اغشى و امددنى فى قضاء حاجاتى يا قاضى الحاجات .

پر حرات کی طرف گیارہ قدم چل کر ہوں کے۔یا غوث المنقلین ویا کویم الطرفین اغشی وامد دنی فی قضاء حاجاتی یا قاضی الحاجات. اس کوصلوۃ الاسرار بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے اسلاف کے معمولات میں شامل رہی اور قضائے حاجات کے لیے تریاق ہے۔ اس کے ساتھ اگر حضرت سلطان العارفین سلطان با ہوعلیہ الرحمۃ کفرمان کے مطابق وظیفہ قادر یہ بھی شامل کرلیا جائے تو حصول مقاصد کے لیے تیر بہدف ہے۔ جو کہ یہ ہے۔ تین بار درو و شریف اور تین بار کلہ طیب کی قلب پر ضرب لگا کر در میان سیب ہیں ایک سومرت، 'یا شیخ عبد القادر جیلانی شینالله حاضر شو' پڑھے۔ میں ایک سومرت، 'یا شیخ عبد القادر جیلانی شینالله حاضر شو' پڑھے۔ میں ایک سومرت، 'نا مطالعہ کیا جائے۔

# (14) عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر سیکھیں اے ابر کرم مکتی ہیں رستہ تیرا

حل لغات وتشريح:

عرض احوال: ايخ حالات بيان كرنا

تاب: برداشت،طاقت

تكنا: وكيمنا

اے فوٹ اعظم! آپ کے دیدار کے پیاسوں میں اپنا مائی الضمیر بیان کرنے کی طافت کہاں؟ آپ اللہ کی مہریانی وتو نیق سے سب جانتے ہیں ہم تو آپ کی راہ میں آئکھیں لگائے بیٹے ہیں، تشریف لا کر ہماری پیاس بجھا جا کیں۔
آپ کی دینگیری اور فریا دری کے ہزاروں عجیب وغریب واقعات کتابوں کے اندرموجود ہیں اگر نیت اچھی ہوعقا کدواعمال درست ہوں تو ان کی طرف سے کرم کرنے میں اب بھی ویز نہیں گئتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم جنگل میں کسی مشکل کے اندر جبتلا ہوجاؤ تو یوں پکارو:

اعينوني يا عباد الله (مسنحين)

اےاللہ کے بندو!میری مدوکرو۔

غوث اعظم عليه الرحمة خودار شادفر مات بي

انا لمريدي حافظ ما يخافه و احرسه من كل شروفتنة.

میں اینے مرید کی حفاظت کرتا مولئ ہرخوف والی شے سے اور ہرفتنہ وشر سے۔

مریدی اذا مساکسان شرقا ومغرب

اغشه اذا مسامسار فسي اي بلدة

میرامرید مشرق دمغرب کے کسی شہر میں ہومیں اس کی مدد کرتا ہوں۔

(تتمذفق الغيب برحاشيه بجبة الاسرار)

ولوانكشفت عورة مريدى بالمشرق وانا بالمغرب استرتها. (بجتالابرارمغه۹)

میرامریداگرمشرق میں بے پردہ ہوجائے تو میں مغرب میں رہ کراس کی پردہ بوشی کرتا ہوں۔

شہنشاہ نقشبند حضرت خواجہ بہا و الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں

بادشاه بر دو عالم شاه عبدالقادر است سرور اولاد آدم شاه عبدالقادر است آفآب و مابتاب و عرش و کری و قلم نور قلب از نور اعظم عبدالقادر است نور قلب از نور اعظم عبدالقادر است

0

موت نزدیک گناہوں کے جہیں مُیل کہ خول آبرس جا کہ نہاد دھولے یہ پیاسا تیرا

حل لغات وتشريح:

تهدى جمع بي جميد درتهد

خول: غلاف

كه: تاكه كالمخفف

اے فوٹ اعظم! زندگی دن بدن ختم ہوتی جارہی ہے موت سر پر کھڑی ہے اور گناہوں کی میل نے دل سیاہ کر دیا ہے آپ تشریف لا کر اپنے کرم کی بارش برسائیں تاکہ آپ کا چاہنے والا اپنے گناہوں کی سیابی دھوکر اپنے آپ کو صاف اور اُجلابنا لے اور دیدار کی بیاس بھی بجھالے۔
آپ کے القابات میں سے فوٹ التقلین (جنوں اور انسانوں کا مددگار) بھی

ایک لقب ہے اور وہ اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں جن بھی حاضر ہوئے اور آب ان کی راہنمائی فرماتے اور اگر بھی کوئی جن کسی پرآ کراس کوئٹک کرتا تو اس کے کان میں آپ کا نام لیا جاتا تو جن بھاگ جاتا۔ (اس طرح کے کئی واقعات بہت الاسرار، نزمۃ الخاطر، قلا کہ الجواہر، سفینۃ الاولیاء وغیرها کتب کے اندرموجود ہیں)

آج بھی اگر جن کی کو تک کرتا ہوتو اس گھر کے ہر کونے میں آہت ہی آ واز سے کہا جائے کہ جمیں ندستاؤ ہم شخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر، گیا ہویں شریف والے پیر کے مرید ہیں اگر جمیں تک کرو گے تو ہم تمہاری شکایت غوث پاک کے سرید ہیں اگر جمیں تک کرو گے تو ہم تمہاری شکایت غوث پاک کے سامنے کریں گے، انشاء اللہ جن ایسے بھا گے گا جیسے شیطان لاحول سے اور و حالی گیار ہویں شریف سے بھا گیا ہے۔

۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقروں کے حاجت روا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بحرغم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا ای کا تو ہے لاڈلا غوث اعظم منہیں وصل بے شاہ دیں سے دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم دیا جی مرتبہ غوث اعظم

مشارکے جہاں آئیں بہر گدائی وہ ہے تیری دولت سراغوث اعظم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے کہ بیں آپ مشکل کشاغوث اعظم کہ بیں آپ مشکل کشاغوث اعظم کے کس سے جاکر حسن اپنے دل کی سے کون تیرے سواغوث اعظم سے کون تیرے سواغوث اعظم

O

آب آمدوه کیج اور میں تیم برخاست مشت خاک این ہو اور نور کا احلا تیرا

> طل لغات وتشریخ: آب آمد: پانی آیا

برخاست ہے کہ میں عرض کروں مشت خاک: مٹی کی میں مراد ہے انسان

اهلا: سيلاب،نوركا املا يعنى نوركاسيلاب يادا فرنور

ائے فوٹ اعظم! آپ فرما کیل پانی آیا اور میں عرض کروں۔ پھر تیم گیا: میری ایک مختصری جان کے لیے آپ کے نور کا سیلاب بہت ہے۔ سید ناغوث اعظم رضی اللہ عنہ کا اپنے چاہنے والوں پرمہریانی کرکے ان کومقام ومرتبه عطا کرنا بہت ہی مشہور و زبان زدعام ہے ایک واقعہ مولوی اشرف علی تفانوی نے بھی غوث اعظم کے دھونی کا لکھا ہے کہ جب وہ مرکباتو قبر میں فرشتوں کے ہرسوال پہ کہنا کہ میں توغوث پاک کا دھونی ہوں بس اس بات پر نجات ہوگئی کہ خدانے فرما یا فرشتو واپس آ جاؤ جوغوث پاک کو جانتا ہے جمعے کیوں نہ جانتا ہوگا۔

(ملفوظات فيوض الرحمٰن ،الإفاضات اليوميد\_ملخصاً)

آپ کا اپناار شاد ہے ایس مسلم عبر علی بیاب مدرستی فیان عذاب یوم القمة یخفف عنه. (طبقات کرئ، پجترالاررار)

میرے مدرسہ کے دروازے سے گزرجانے والے پر بھی عذاب کی تحفیف کر دی جائے گی۔

دن جائے ہے۔

نذرانہ عقیدت بدرگاہ فو جیت ، ازخواجہ بہاء الدین زکر یا ملتان علیہ الرحمة

بیسال را اگر جوئی تو در دنیا ودیں

ہست محی الدین سید تاج سرداراں یقیں

قطب اقطاب زمان وشہباز لا مکال
مہربان ہے کسال نائب شفیع الممذنییں

مہربان ہے کسال نائب شفیع الممذنییں

مرہ شجر بنی و میوہ باغ علی

سرو بستان حسن آل سرور دنیاو دیں

نور گزار حسین آل موئبار رحمتش

پیر پیرال، پیر من، محبوب رب العالمین

ہر کے نازد ہے کس ال بہاؤ الحق زدل

ے فروشدا زرہت از صدق دل ایماں و دس

(17) جان توجاتے ہی جائیگی قیامت ہے ہے کہ یہاں مرنے پیکھبرا ہے نظارا ترا

#### حل لغات وتشريخ:

قیامت: قیامت سے یہال مرادمصیبت ہے

نظارا: دیدار، جلوہ اعلیٰ حضرت آپ کے دیدار کی حسرت سے مجبور ہوکر عرض کرتے ہیں اے فوث اعظم! موت تو اپنے وقت پہآئے گی اور اس کے بعد آپ کا دیدار مجبی ہوگا لیکن اس وقت میں اپنے دل کی بے قراری کو کہاں لے جاؤں جو میرے سینے میں آپ کی زیارت کے لیے مجل رہا ہے کائن اس کو قیامت میرے سینے میں آپ کی زیارت کے لیے مجل رہا ہے کائن اس کو قیامت سے پہلے ہی زیارت کرادیں۔ اس طرح کی تڑپ ہراس سینے میں اگر ائیاں لے رہی ہے۔ جو فوث پاک کی عظمت ونسبت کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے درنہ

د بدهٔ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے بیخ ابوالمعالی علیہ الرحمة اپنی اس ترب کو بوں ظاہر فرماتے ہیں

ے گر کسے واللہ بعالم از مئے عرفانی است از طفیل شاہ عبدالقادر گیلانی است

هست هر دم جلوه گر از چیره اش نخسن نخسن زانجمالش مصطفیٰ را راحت و ریحانی است

> 0 (18) بخھ سے دَردَر سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کونسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا

حل لغات وتشريخ:

در: دروازه، چوکھٹ

سگ: عمتا

نبيت: تعلق

ڈورا: دھ**ا** کہ

اے فوٹ اعظم جس کتے کوآپ کی چوکھٹ پہ جیٹنے کی سعادت نصیب ہوئی
اس کتے سے جھے کونسبت وتعلق ہاس طرح میں بھی آپ کے دَر سے غلامی
کی نسبت رکھتا ہوں اور میں بھی آپ کا غلام ہوں ، تو اس طرح میری گردن
میں بھی اگر چہ زمانہ دور ہونے کی وجہ سے آپ کی غلامی کا پٹہ ہے گر چر بھی
آپ کی غلامی کی بناز ہے۔

قرآن مجید میں اہل ایمان کو اولیاء اللہ سے تعلق و نسبت قائم کرنے کا تھم دیا گیا اور فرمایا کو نو ا مع المصدقین ٥ حضورعلیہ السلام کے قدموں سے علین شریفین کو نسبت ہوئی تو جریل امین بھی معراج کی رات نیجے اور نعلین پاک اوپر۔ جو کپڑے آپ کے جسم اقدس سے لگے ہوئے تھے رفرف اور براق نیجے، وہ کپڑے اوپر۔ کا غذ کپڑ اایک بی ہوتا ہے گرایک گلیوں میں پڑا ہوا ہے۔ جس کی کی کوئی قدر نہیں دوسرا قرآن کا صغیدہ غلاف بن کرچو ما جارہا ہے۔ وہی بلال عبشی جس کو ہرکوئی غلام کہتا تھا جب حضور علیہ السلام کی نسبت غلای نصیب ہوئی تو عمر فاروق جیے سید تا بلال کہنے گلے اور ایک وقت آیا کہ بلال کیے کی جھت پہ کھڑ اہوکر آذان پڑھ رہا ہے۔ سب نے عرض کیا اے بلال کیے کی جھت پہ کھڑ اہوکر آذان پڑھ رہا ہے۔ سب نے عرض کیا اے بلال کیے کی جھت پہ کھڑ اہوکر آذان پڑھ رہا ہے۔ سب نے عرض کیا اے بلال کیا تو ہمارا غلام تھا اب سرکار کی نسبت غلامی نے ہمیں تیرا غلام اور تہیں ہمارا

۔ محمد کی تسبت بڑی چیز ہے خدا دے بیہ نعمت بڑی چیز ہے توبلال طبثی نے جموم کرعرض کیا ہوگا ی تیری دوئی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟

تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ
جس کھے کوؤٹ پاک کے در سے نسبت نصیب ہوئی وہ کتا ہوکر شیر دل پر
قالب آرہا ہے۔ قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتاان کی نسبت سے جنت
جارہا ہوگا اور کئی عبادت گر ار حاجی نمازی ہوکر نسبت کے مشر ہونے کی وجہ
سے دوزخ کا ایندھن بن رہے ہوں گا۔ اگر نسبت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو ہر
جگراصحاب کہف کے ساتھ کئے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، ایک آیت
میں تین جگہ کلبھم ہے۔ کہ معمولی کتا نہیں 'ان کا کتا ہے''

O

(19) اس نشانی کے جوسک ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا

> حل لغات وتشریج: علامت: نشانی، پیجان عگلے: گردن

چڑے کا گلوبند جو کتے گی گردن میں ڈالا جاتا ہے تا کہ معلوم ہوکہ بیلا دارث نہیں، اگر کسی کا نقصان کردی تو اس کو مارنے کی بجائے مالک کو کہا جاتا ہے اور مالک اس نقصان کو پورا کرتا ہے۔ اے خوٹ اعظم! جس کتے کے مکلے میں پٹا ہولوگ اس کو پچھ نہیں کہتے تو پھر

میرے گلے میں آپ کی غلامی کا پٹہ ہے بس ای نسبت کواگر آپ نے قیامت تک عطاکیے رکھا تو مجھے کیاغم۔ ۔ مدد کے لیے ان کو جب مجمی بکارا خدا کی فتم بن مجھے کام سارے غرور عمل زاہدوں کو مبارک ہمیں تازیہ ہے کہ ہم ہیں تمہارے ہمیں تازیہ ہے کہ ہم ہیں تمہارے

0

میری قسمت کی قسم کھائیں سگانِ بغداد مند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا

> حل لغات وتشريخ: قسمت: تقدير

مكان بغداد: بغداد كے كتے

مند: مندوستان (اعلى حضرت كاديس)

پېرادينا: چوکيداري کرنا

اے فوٹ اعظم! آگر چہ میں بغداد شریف سے دور دراز ہندوستان میں رہتا ہوں گرآ پ کے شنوں کا ناطقہ ہوں ،اورآ پ کے شنوں کا ناطقہ بند کیے ہوئے ہوں ،اورآ پ کے شنوں کا ناطقہ بند کیے ہوئے ہوں ، بیمیری ایسی خوش شمتی ہے کہ جس پر بغداد شریف کے کتے قسمیں کھا کھا کر گوائی دیں گے۔خدا کر سے اپنے مشن پہقائم رہوں۔ شخ عبدالحق محدث دہاوی ای غلامی پرنازاں ہوکر عرض کرتے ہیں

بیقیں رہبر اکابر دیں چوں پغیبر در انبیاء متاز عاجز از مدحت کمال ویم مست باوے امید جاویدیم

ے غوث اعظم دلیل راہ یقیں اوست در جملہ اولیاء ممتاز ممتاز ممن کہ پروردہ نوال دیم دردہ عالم بادست امیدم

تیری عزت کے نارائے مرے غیرت والے! آہ صد آہ کہ یوں خوار ہو بردا تیرا

حل لغات وتشريح

تيرى عزت يدنار: تيرى عقمت ية قربان جاؤل

آهمدآه: مدافسوس

خوار: دلير

بردا: درامل، بردو بضرورت شعری کی وجه سے حاکی بجائے الف

لکھا گیاہے،اس کامعنی غلام یا قیدی ہے۔ اے خوٹ اعظم! میں آپ کی عزت وغیرت پر قربان ہوجاؤں۔ بڑاافسوس ہو گااگر میں آپ کا گدا ہوکر ذلیل وخوار ہوں گا۔

اعلی حفرت کے اس معری مقبولیت پہنور کریں آپ کے خافین نے آپ کو برنام کرنے کی کتنی کوشیں کی ہیں، شاید ہی کسی کی خالفت ہیں اتا لڑیچ ہو بہتنا کہ آپ کے خلاف ہے گرفوث پاک کی نگاہ کرم ہی تو ہے کہ اعلیٰ حفرت کی زندگی میں اگر صرف ہندوستان والے آپ کو جانے تھے تو آج پوری دنیا میں آپ کے نام کی دھوم مجی ہوئی ہے اور جہاں بھی عشق رسول کا ذکر چھڑتا میں آپ کے نام کی دھوم مجی ہوئی ہے اور جہاں بھی عشق رسول کا ذکر چھڑتا ہیں آپ کا نام سرفہرست آتا ہے۔ دیار غیر میں بھی ۔ مصطفیٰ جان دھت پر لاکھوں سلام ۔ کا ترانہ کوئی رہا ہے۔ آپ کی تصانف کی تعداد دن بدن بردھتی جائی جائی ایڈیشن شائع ہوکر اپنوں اور غیروں سے بھی داد تحسین وصول کر رہے ہیں، یہ سب پھی عزت و غیرت والے غوث پاک داد تحسین وصول کر رہے ہیں، یہ سب پھی عزت و غیرت والے غوث پاک داد تحسین وصول کر رہے ہیں، یہ سب پھی عزت و غیرت والے غوث پاک

حضرت سلطان العارفين سلطان با بوعليه الرحمة نه كياخوب فرمايا: سكندر مي كند دعوي كه مستم جاكر آل شاه

تستدر کی شد دوں نہ ہے جابر ہن ساہ فلاطوں پیش علم تو متر آمہ بنادانی گلاه داران این عالم گدایان گداخ تو از نبد ترا زیبد کلاه داری و سلطانی گدا سازی اگر خوابی بیکدم پادشاهان دا گدایان را دهی شابی بیک گیله باسانی گدایان را دهی شابی بیک گیله باسانی گدای در گهت خاقان غلام حضرت قیمر چه عالی شان سلطانی الا یا غوث رتانی حقیقت از تو گلشن شد حقیقت از تو گلشن شد سیم شرع را ای ن زیم خورشید نورانی دراشتی مرید او ببین لطف مزیداو چه اوصاف حمید او که و بیگاه جمی خوانی زبان راشت و شوباید باب جنت و کوثر زبان را نی زبان را نی رزبان را نی

0

ردد) برسمی چور سمی مجرم ناکارہ سمی اے وہ کیما ہی سمی ہے تو کریما تیرا

> حل لغات وتشریخ: بد:

مان ليا ، فرض كيا ، بالفرض

تكما ، مجرم نا كاره: اضافت توصفی ہے بمعنیٰ نكما مجرم

جیبا بھی ہے، جتنا بھی بُراسی

اے كرم كرنے والے ،كريما ميں الف ندائيہ ہے

سهی: ناکاره:

کیمایی سی:

کریما:

اے فوٹ اطلم ایس نے مانا میں چورہی ہوں کما ہی ہوں اور بجرم ہونے
کے ساتھ ناکارہ اور کما ہی ہوں کین جیسا ہی ہوں آپ کا تی آو ہوں۔ آپ

تو مکموں کوکا م کا اور چوروں کو قطب بنانے والے ہیں۔
اس شعر میں ان بیموں واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں فوٹ اعظم
کے دائمی سے وابستہ ہو کر چور قطب بن رہے ہیں، چورڈ اکو تو بہ کررہے ہیں
اور گراہوں کو ہدایت نصیب ہورتی ہے۔ اگر تضیافی یہ واقعات پڑھنے کا شوق
ہوتو آپ کی سوائے حیات پہلی جانے والی کی کتاب کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا
ہوتو آپ کی سوائے حیات پہلی جانے والی کی کتاب کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا
ہوتو آپ کی سوائے حیات پہلی جانے والی کی کتاب کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا
ہوتو آپ کی سوائے حیات پہلی جانے والی کی کتاب کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا
ہوتو آپ کی سوائے حیات پہلی جانے دان کی دن آپ کو تھم ہوا کہ سات سوم دوں اور
سات سومورتوں کو واصل بالشرکر دو چنا نچہ آپ نے ایک طرف سات سوم داور
دوسری طرف سات سومورتوں کو بھا کر نگاہ ولایت سے ان کے دلوں کو صاف

کر کے سب کودلی اللہ بنادیا۔

دین ہوتا ہے بررگوں کی نظر سے پیدا

دین ہوتا ہے بررگوں کی نظر سے پیدا

مشہورداقعہ ہے کہ جب آپ بچپن میں قافلے کے ساتھ جیلان سے بغدارتعلیم

مشہورداقعہ ہے کہ جب آپ بچپن میں قافلے کے ساتھ جیلان سے بغدارتعلیم

کے سلسلہ میں جارہ ہے تھے تو ساٹھ ڈاکو حملہ آور ہوئے اور قافلے کولوٹ لیا آخر آپ کی

سیائی سے متاثر ہوگر تا بہ ہوئے اور لوٹا ہوا مال واپس کر کے صف اولیاء میں شامل ہو

گئے۔(قلا کہ الجواہم بچھا سے الاس سفید الاولیاء بزنہ ہوا مل

آیا جو در پہ تیرے پہنچا وہ عرش پر پایئہ عالی ہے پایا جس نے پایا آپ کو ایے رُتے کا کہو پھر کون شایاں ہو سکے کہتا ہے محبوب اپنا حق تعالی آپ کو

0

جے کو رسوا بھی اگر کوئی کیے گاتو ، یو بیں (23) کے وہی تاں ؟ وہ رضا بندہ رسوا تیرا

حل لغات وتشريخ:

رسوا: بدنام

یویں: ایسے بی، ای طرح

وبى تان: وبى (احمد رضاجوغوث اعظم كالهيئة آب كوغلام كبلاتاتما)

ا نے فوٹ پاک: اگر کوئی مجھے ذکیل ورسوا کرنے کی کوشش کرے گا تو لوگ کہیں گے بیدہ فخض تو نہیں ہے جو کہتا تھا میں غوث پاک کا غلام ہوں؟ لہذا میری لاج آپ کے ہاتھ میں ہے اور میری رسوائی سے آپ کی عزت ولجالی میری لاج آپ کی عزت ولجالی میری حرف آئے گا۔

اعلیٰ حصرت کے اس محبوبانہ انداز میں غلامی کا وہ رنگ جھلکتا ہے کہ جونا قابل بیان اور احاط تحریر سے دراء الوراء ہے۔ اس غلامانہ خلوص کی برکت تھی کہ آپ کے سریر ہمیشہ ساریخوصیت ماب جلوہ گلن رہا۔ بقول شیخ نور اللہ سورتی علیہ الرحمة

گر نه بنی در نبوت مصطفی راجمقری شخ محی الدی ندارد نانی خود نیزهم آثر محی الدی ندارد خانی خود نیزهم کر کمالات نصرفها که خاصه شان اوست گر کسے خوابد بیاں کردن محردد بیش و کم

بیں رضا! یوں نہ پلک تونہیں جیدتو نہ ہو سید جید ہر دھر ہے مولا تیرا

طل لغات وتشريخ:

بین: تعجب کاکلمہ ہے

يون: ال طرح ياايدي

بلک: رونا، کہاجاتا ہے "بلک بلک کے رونا" یعی مسلسل دکھے ساتھ روتے رہنا

جيد: باكمال، يمثال، لاجواب

سيد: آقادمولا

دهر: زمانه والل زمانه

مولا: ما لك

اے احمد رضا اقواس طرح بلک بلک کے اپنے ناکارہ وکما ہونے پر کیوں روتا ہے کوئی بات نہیں اگر تیرے اعد کوئی کمال نہیں تو تیرا آقا و مولی (غوث اعظم) تو سارے جہان کے کمال والوں کا سردار ہے۔

یہ عرصر سنخو شاعظم رضی اللہ عنہ کے مشہور فرمان (ان لمم یکن مویدی بیشتر حضر سنخو شاعظم رضی اللہ عنہ کے مشہور فرمان (ان لمم یکن مویدی ہے۔

جید فیانا جید ۔ اگر میرام ید باکمال نہیں آئی کا اندازہ اس واقعہ سے لگالیں کہ قلاکہ الجوابر صفح ۲۳ پہ ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد شریف میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زیاد سے مشرف ہوا، آپ کے ساتھ سواری پر موئی علیہ السلام بھی ہے ، حضور علیہ السلام نے میری طرف ساتھ سواری پر موئی علیہ السلام سے پو چھایا حسوسنی افسی احتک رجل اشارہ کر کے موئی علیہ السلام سے پو چھایا حسوسنی افسی احتک رجل اشارہ کر کے موئی علیہ السلام ) کیا آپ کی امت میں کوئی اس شان کا بندہ ہے؟ موئی علیہ السلام نے عرض کیا الا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ااور

مجرحضورعليه السلام نے مجمعے خلعت سے نوازا۔

و الوگ جوغوث پاک کی عظمت کے منکر ہیں وہ آپ کی ذات کوان حوالوں سے پہنچا نیں کیونکہ بقول حضرت مجد دالف ٹانی '' بیلوگ اللہ کے ہم نشین ہیں جس نے انہیں بچپان لیا اس نے رب کو بہچان لیا )۔ ( کمتوبات دفتر دوم منحہ ۵۳) جنہوں نے بہچان لیا وہی تو ہمیں بتا گئے۔ جنہوں نے بہچان لیا وہی تو ہمیں بتا گئے۔

بغدادشہر دی کی اے نشانی کو کی اجیال لمیال چیرال ہو تن من میرا پرزے برزے جیوں درزی دیال لیرال ہو اینہال لیرال دی گل تفنی باکے رَلسال سنگ فقیرال ہو بغداد شہر دے گئڑے منکسال کرسال میرال میرال ہو (ولی داولی میناسد)

O

فخر آقا میں رضا اور بھی اک نظم رفع چل لکھا لائیں ثناء خوانوں میں چبرا تیرا

حل لغات وتشريخ:

فخر: بزرگی، برانی

نظم: نثر كامقابل بشعروقصيده بمنظوم ، كلام

رفيع: بلند

مناخوان: تعریف کرنے والا

اے احمد رضا! اپنے آقا و مولا سیدناغوث اعظم علیہ الرحمة کی عظمت و شان کے سلسلہ میں ایک اور منقبت بھی لکھ دے اور ان کی بارگا و میں پیش کر کے اپنا نام ان کے مداحوں میں لکھا لے تاکہ ان کے کرم کی بارش تیرے اوپر برتی رہے کیونکہ۔

وه عبدالقادر قدرت نما بین وه محبوب حبیب کبریا بین وه بین نور نگاه شاه طیب وه دل بیم جناب مرتفعی بین نهین آن سا کوئی دالله بالله امام اولیاء واصفیاء بین امام اولیاء واصفیاء بین

آپ کے کرم کا کون کون اواقعہ بیان کیاجائے ایک مخص روتا ہوا آپ کی بارگاہ
میں حاضر ہوا اور عرض کی ، میراباپ فوت ہوگیا ہے اور عذاب میں جتلا ہے جھے اس نے
خواب میں کہا ہے کہ جا کرغوث پاک سے میر سے لیے دعا کراؤ۔ آپ نے فرمایا تیراباپ
کبھی زندگی میں میر سے مدرسہ کے درواز سے کے پاک سے گزرا تھا؟ اس نے اثبات
میں جواب دیا تو آپ خاموش ہو گئے دوسر سے دن پھر حاضر ہوا اور خوشی سے عرض کیا کہ
میراوالد آئ پھر مجھے خواب میں ملا ہے سبزلباس پہنے سکرار ہا ہے اور مجھے کہ رہا ہے۔
میراوالد آئ پھر مجھے خواب میں ملا ہے سبزلباس پہنے سکرار ہا ہے اور مجھے کہ رہا ہے۔
قلد، فی عند العداد، در محمد العداد، در محمد العداد، و مدمد العداد العداد، و مدمد العداد ا

قد دفع عنی العذاب ببر كة الشيخ عبدالقادر شخ عبدالقادر جيلانی كى بركت سے ميراعذاب لگيا ہے اور تو ان كى خدمت ميں حاضرى ديتار ہاكر۔آپ نے بيان كرفر مايا:

ان ربسى عـزوجـل قـدو عـدنى ان يخفف العذاب عن كل من عبرعلى باب المدرسة من المسلمين.

الله تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو تیرے مدرسہ کے دروازے کے پاس سے بھی گزرجائے گااس پرعذاب میں تخفیف کردوں گا۔ (بجة الاسرار، قلا کہ الجواہر، سفیط الاولیاء)

اس معلوم ہوا کہ خوت اعظم کامٹن جاری رکھنے والے مدارس پر کس قدر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔لیکن کر خدا خواحد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکاں کند جب خدا کی کوذلیل کرتا ہے تواس کے دل میں ولیوں کا بغض پیدا کر دیاجا تا جاس کے دل میں ولیوں کا بغض پیدا کر دیاجا تا ہے اس لیے اولیاء کرام کے گتا خوں کے مدارس اس رحمت سے محروم ہیں۔

.....☆.....

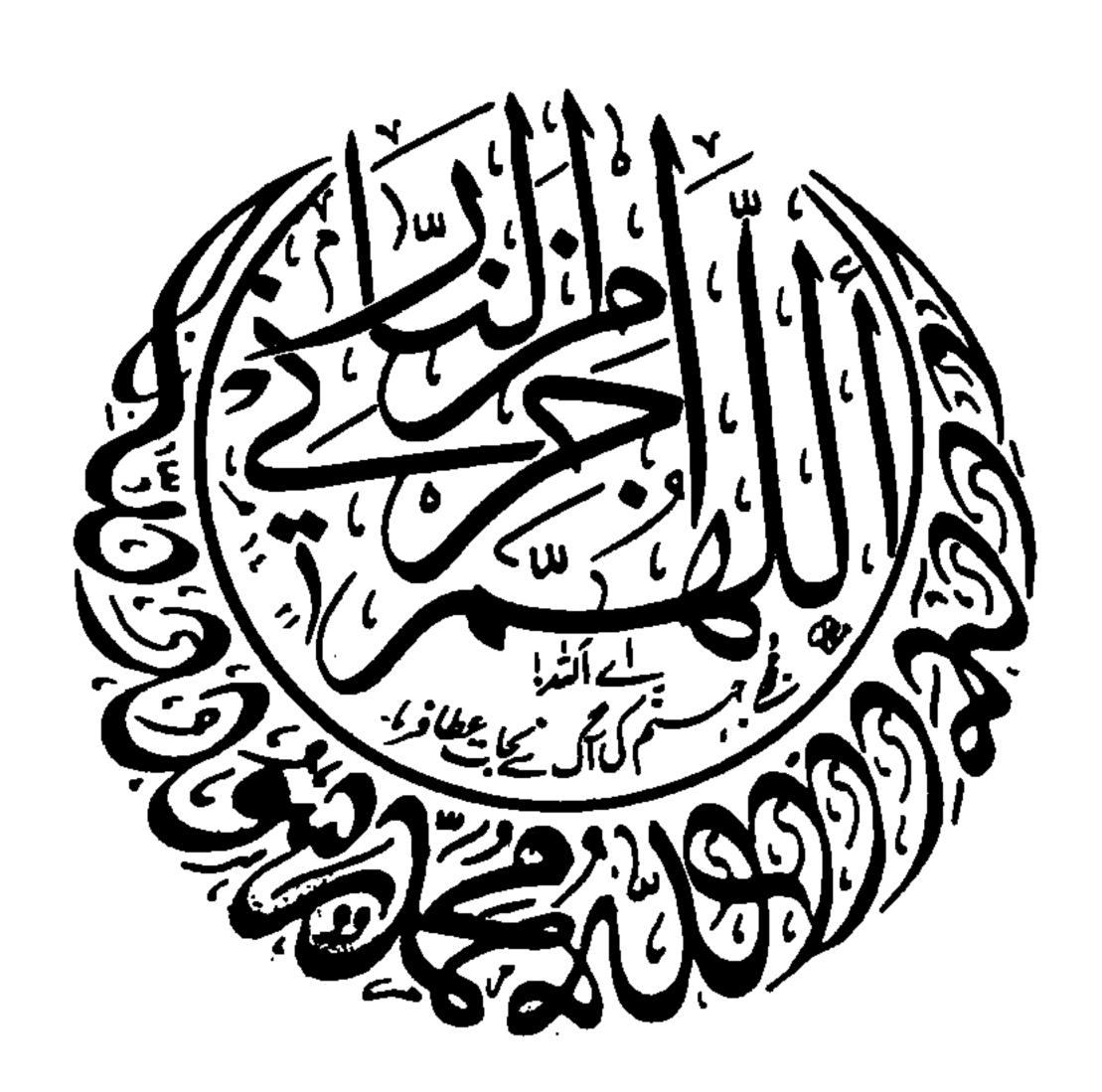

وصل سوم

# در خسن مفاخرت از سر کارقا در بیت رضی الله عنه غوث اعظم رضی الله عنه کی منقبت نمبر ۳

(1) تو ہے وہ غوث کہ ہرغوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہرغیث ہے پیاسا تیرا

> حل لغات وتشریخ: شدا: عاشق

عيث: بارش سيراب كرف والاياني

بياسا: حايية والا

اے محبوب سبحانی! آپ ایسے فریا درس ہیں کہ تمام اولیاء کا ملین (جواپیے اپنے مریدین کوفیض دیکر! ان کی دیمگیری فرماتے ہیں) آپ پرشیداو قربان ہورہ ہیں اور دوسروں کوفیض دینے کے لیے آپ سے فیض حاصل کرنے کے متمنی ہیں۔

غوث كالمعنى لغت كاعتبار ئ فريادرس م (غياث اللغات) اورية پكالقب من جانب الله م رجيها كة قرق الخاطر ميس م: كلما ذكر الغوث فالمراد به هو رضى الله عنه لانه مخاطب من الحق به.

جب بھی غوث کالفظ بولا جائے گا آپ ہی مراد ہوں کے کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کو ای لفظ کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔

جن لوگوں کواس دور میں ہر بات کے اندرشرک نظر آتا ہوہ الفظ توث پر بھی معترض ہیں اور پھر خوث اعظم کا لفظ تو انہوں اللہ کے لیے ایسامخص کرلیا ہے کہ خوث اعظم کا نفرنس کے نام سے اشتہار چھاپ کر بتا تے ہیں کے خوث اعظم اللہ ہے اور کوئی نہیں ۔ بجیب مت ماری گئی ان لوگوں کی بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ غوث اعظم اللہ ہے؟ بند کے فقد اخود بناتے ہیں اور مشرک ہمیں کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو قیفی ناموں میں خوث اعظم کوئی نام نہیں اور انہی ناموں میں خوث اعظم کوئی نام نہیں اور انہی ناموں میں سمیع بصمیع و میں دوف ، رحیم ، مومن ، علی ، عنہ ی ، اکبو وغیرہ ہیں جو محلوق پر بولتے ہیں تو شرک کا فتو کیا اونہیں آتا اور غوث اعظم ۔ آئے بخش میں جو محلوق پر بولتے ہیں تو شرک کا فتو کیا ونہیں وہ مخلوق یہ بولنا شرک کہتے ہیں غریب نواز مشکل کشا جو اللہ کے نام ہی نہیں وہ مخلوق یہ بولنا شرک کہتے ہیں عشل ہوتی تو خدا سے نہ لڑ ائی لیتے

( حالا نکه خودان کے بزرگول نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة کو غوث اعظم کہاہے۔

( دیکھے صراط متنقیم فاری صفحه ۱۳۲،۵۳۱،۵۳۱ مصنفه اساعیل دهلوی فاوی نذیریه، مصنفه مولوی نذیر احمد دہلوی فآوی اشرفیه طلاس التذکیر صفحه ۱۰ جلدس مصنفه مولوی نذیریه، مصنفه مولوی دعوات عبدیت صفحه ۱۰ جلد ۵ و تصانیف اشرف علی تقانوی عیون زمزم مصنفه مولوی عنایت الله گجراتی \_ اگر ضد اور بغض نہیں تو شاید بیلوگ حقیقت مجاز کے معانی ہے بھی واقف نہیں)

O

(2) سورج اگلوں کے جیکتے تھے چمک کرڈو بے افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا

حل لغات وتشريح:

افق: آسان کا کنارا که جہاں پہد کیمنے والوں کوز مین آسان ملتے نظرآتے ہیں مراد

مجازأآ سمان ہے۔

سور

اے تطب رہانی ! تمام اولیا وکرام کے فیض کے سورج اپنے اپنے وقت میں لوگول کو فیض عطا کرتے رہے اور پھر نظروں سے غائب ہو گئے لیکن آپ کے فیض کا سورج بمی غروب نہ ہوگا کیونکہ آپ علمی قدم البنسی بدر الکھال ہیں۔

اس شعر میں تھیدہ نمو ٹیہ شریف کے ایک شعر کی طرف تھی ہے ۔ ی غربت شدموس الاولین و شدسنا ابدا عدلے افق العلی لا تغرب

پہلوں کے سورج غروب ہو گئے اور ہمارا سورج ہمیشہ آسان کی بلندی پر چمکتا رہے گا اور بھی غروب نہ ہوگا۔

ہوجائے گی۔

(لمغوظات اعلى معرست منحة ١٨١٣ جلدا)

شاہ ولی اللہ علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ فن تعالی نے حضرت فوث اعظم رضی اللہ عنہ کورہ وہ قوت عظم رضی اللہ عنہ کورہ وہ قوت عطافر مائی ہے کہ آپ دورونز دیک ہر جگہ یکساں تصرف فرماتے ہیں اور آپ کے بعد آنے والے تمام اولیاء کے کمالات آپ کے طفیل ہیں۔ (همعات)

(تفری الخاطر صفحہ ۳۹،۳۸ یہ ہے کہ) جب الله تعالی اینے بندوں میں ہے كمى كودلايت كے مقام پرفائز كرناچا پتاہے توظم فرما تاہے۔ان يساخذ و ا بسخصور المصطفى \_كماس كومير \_ محبوب كى باركاه ميس \_ ليجاوُ \_ اور حضورعلیهالسلام فرماتے ہیں خلوہ الی ولدی السید عبدالقادر یری ليساقته واستحقاقه بمنصب الولاية راست يرست بيخ سيرعبوالقادر کے پاس کے جاؤوہ ویکھیں اس میں ولایت کا کتنا استحقاق ولیافت ہے۔ حضرت غوث اعظم جب اس كومنصب ولايت كة تابل سجعة بين تواس كانام رجشر محمدى ميل لكه كرمهر لكادية بي اور پھراس كوالله كے محبوب صلى الله عليه وللم بخوث اعظم عليه الرحمة كم باتمول خلعت ولايت عطافر مات بيل فهذه العهدة متعلقة بحضرت الغوث الى يوم القيمة. بيعبده حضرت غوث اعظم رضى الله عنه كے پاس قيامت تك رہے كا اوراس مقام میں کوئی ولی آپ کے مماثل نہیں ہے۔ ہرزمانے کے اولیاء واقطاب آپ کی ذات ہے متنفض ہوتے رہیں مے۔

(3) مُرغ سب بولتے ہیں بول کے پُپ رہتے ہیں ہاں! اصل ایک نوانج رہے گا تیرا

> حل لغات وتشريخ: مسار جمع نساس

اصيل: المجمى تسل والا

نواسنج: نغم كانے والا

اے شیر برزدانی! دنیا بھر کے مرغ ایک خاص دفت میں بول کر خاموش ہو جائے ہیں محرآب کانسلی اور طاقتور مرغ ہمیشہ بولٹار ہےگا۔

مندرجہ بالاشعرسیدنا ابوالوفارحمۃ اللہ علیہ کے شان غوجیت ماب میں ایک تول کی طرف اشارہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا:

كل ديك يصح ويسكت الا ديكك فانه يصح الى ان تقوم القيامة .

(سب کی عظمت وشان) کاپریم و مخصوص اوقات میں چپجہا تار ہا گرآپ (کی عظمت) کامرغ ہمیشہ (آپ کی شان میں) بائلیں ویتارے کا کیونکہ آپ کا ارشادگرامی ہے۔

الانس لهم مشائخ و الجن لهم مشائخ و الملائكه لهم مشائخ و ان المكانكة الهم مشائخ و ان المكل .

ر سی میں اور فرشتوں میں مشائخ ہوتے ہیں اور میں سب کا شخ (شخ انسانوں، بنوں اور فرشتوں میں مشائخ ہوتے ہیں اور میں سب کا شخ (شخ الکل) ہوں۔ جواس حقیقت کوشلیم کرنے سے انکار کرے آپ اس کو بول للکارتے ہیں۔

ونسحسن لسمسن قد سسأنها مسم قعاته ل فهمن لهم يسعدق فيلسجسرب ويعتدى (قلائدالجوابرمني ١٣٣٤) جوہاری برائی کرے ہم اس کے لیے زہر قاتل ہیں اور جونہ مانے وہ ہمیں آزمائے بھرشان قدرت دیکھے۔

تابه محشر شنود نعرهٔ مستانه ما

ہمارے نعرے کے منکر کو کہہ دو کہ تو نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے تیرے ہاتھ پچھیس آئے گااور ہمارانعرہ تا قیامت کو بختار ہے گا۔

اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم

محمرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہار

مدد کے لیے جلد آنوث اعظم

تیرا نام لے کر جو نعرہ لگایا

تو مشکل ہوئی ہے فنا غوث اعظم

نعره غوثيه ..... يا غوت اعظم

O

(4) جو وی قبل تنے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آتا تیرا

حل لغات وتشريخ:

ولی: دوست، پیارا، قریبی (ولی الله)

قبل: يبلے (ازاسائے جہات ستہ)

بعد: میکھے، تاقیامت (ازاسائے جہات ستہ)

اے شہباز لا مکانی! کا نات میں جتنے اولیاء اللہ آب سے پہلے ہوگزرے یا آپ کے دور میں ہوئے یا قیامت تک ہوں سے، اے میرے آ قاغوث

اعظم!ان سب کے دلول میں آپ کے لیے ادب واحز ام کے سمندر تفاقعیں مارر ہے ہیں۔

حضرت خعرعليه السلام كافرمان ب:

اتنخذ الله ولمياكان او يكون الاوهو منادب معه الى يوم القيمة. الله تعالى على الله ولم القيمة الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعلى الله تعلى المرتبيل المرتبيل - كا (غوث اعظم كا) احرام كرتي بيل -

ایک دن حفرت فوث اعظم وعظ فرمار ہے تھے اور منبر سے اُٹھے، چندیوم پل کرفر مایا یا اسر ائیلی قف ف اسمع کلام المحمدی ۔اے اسراکی ا رک جااور محدی کا کلام من کے جا۔

جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علیہ السلام جارہے تھےتو میں نے ان کوروکا کہ بیرا کلام من کے جا کیں تو دہ زُک گئے۔

( كمتوبات شريف جلدام في ٥٥ ما خبار الاخيار فارى م في ١٩)

کتاب "روضة النواظر و نزبهة الخواطر" بین ان مشائخ کا ذکر فرمایا گیا ہے جنہوں نے حضرت فوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرتبہ ومقام کی شہادت دی ان میں حضرت امام حسن بھری علیہ الرحمة کا بھی ذکر ہے اور یہ تقریح بھی ہے کہ آپ کے بعد والے اولیاء اور آپ سے پہلے دنیا میں آنے والے اولیائے کرام سارے کے سارے آپ کے مرتبے اور مقام کو مانے ہیں اور کوئی بھی آپ کی شان کا منکر نہیں ہوا۔

لیکھاں آتے پھیرے لیکاں نالے بدل دیوے تقدیراں
اس دے در تے آون والیاں بن گیاں جلیوں ہیرال
لکھ دیوے مریداں تاکیں جنت دیاں تحریرال
ایویں تے میں سلطان باہو جئے کر دے میرال میرال

#### بقسم تشم سنته بين شابان صريفين وحريم (5) کہ ہوا ہے نہ ولی ہو کوئی ہمتا تیرا

حل لغات وتشريخ:

بقسم كہتے ہيں: مشم كھاكر كہتے ہيں

شاو کی جمع جمعتنی بادشاه

شابان:

صریقین اور حریم: دوجگہوں کے نام ہیں

اے قندیل نورانی اصریقین اور حریم مقامات کے ولیوں کے سردار آپ کے بمعصراولیاء کرام متم اٹھا کراس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ولیوں میں آپ جیباکوئی ہیں ہے۔

دومقامات کے اولیاء کا ذکر بطور برکت وتمثیل فرمایا گیا وگرندتمام اولیاء الله کا يى حال ب بلكه كلدسته كرامات ميس بكدا يك مرتبدامام الانبياء على الله عليه وللم این بین حضرت فاطمة الزهراء رضی الله عنها کے محر تشریف لائے اور حسنين كريمين رضى الله عنها سے پيار فرمانے كيكيكن امام حسن رضى الله عنه سے کھوزیادہ بی پیارفرمایا۔ ابھی حضرت فاطمہرضی اللہ عنہا اس کا سبب يو چينى والى تقيس كرآب نے خودى فرمايا!اے بينى!ابھى جرئيل عليه السلام نے حاضر ہو کر مجھے بتایا ہے کہ حسین کی نسل سے ائمہ کرام پیدا ہول گے اور حسن كانسل مصابياولى بيدا موكاجس كاقدم تمام اولياء كى كردنول بيه وكاس يرحضرت فاطمه خوش ہوكئيں۔ (صفحه ۲۱) سيرت غوث اعظم صفحه اليه ہے كه شخ موى سبروردی علیدالرحمة نے این كتاب مكاشفات اولياء ميں لكھا ہے كه حضرت حبنيد بغدادى عليه الرحمة نے ايك دن مرقبه سے سراٹھايا اور فرمايا قدمه على د قبتسسی-اس کاقدم میری گردن پر پھر مراقبہ میں مطلے گئے۔ جب فارغ

ہوئ تو مریدین نے اس کا سب پوچھا! تو آپ نے فرمایا! آج ہے دوسو
سال بعداس سرز مین پرایک ولی اللہ اللہ کھم سے اعلان کرے گا کہ "اس
کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے "تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسے بیاری
شان والے کا قدم میری بھی گردن پر ہو ،ای خیال سے میں نے کہا قدم سے
علی دقبتی (کیمرف بعدوالوں کی گردنوں پر بی نیس پہلوں کی گردنوں پر
بھی)

حضرت فیخ خلیفة الا کبر نے حضور علیہ السلام سے خواب میں غوث پاک کے اس فرمان کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا صدق الشیخ عبد القادر فلی کے فرمایا صدق الشیخ عبد القادر نے بچ کہا ہے اور کیوں فلکیف لا و هو القطب و انا ارعاه مین خ عبد القادر نے بچ کہا ہے اور کیوں نہ ہووہ قطب زمانہ ہیں اور میری محرانی میں ہیں۔

( كجة الامراد صفحه القلائد الجوابر صفحه ٢٥)

امام حسن عسکری نے ایک جبدا ہے ایک معتبر مرید کو دیکر فرمایا یہ جبہ عبدالقادر جبلانی کو بحفاظت پہنچانا ہے چنانچ نسل درنسل چاتا ہوا یا نچویں صدی میں غوث اعظم کوملا۔

O

(6) بخصے اور دھرکے اقطاب سے نبیت کیمی قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا

> حک لغات وتشریخ: دهر: زمانه

اقطان : قطب کی جمع ، ولایت کا درجہ ، جس میں ولی اللہ کواللہ کی طرف ہے ملک کا انتظام سپر دہوتا ہے

چيلا: خادم ياشا گردجيك ببلوانول كى اصطلاح مين وشمه بولتين

ائے فوٹ میرانی! زمانے بھر کے اقطاب کا آپ سے کیا مقابلہ؟ وہ تو سارے کے سارے آپ کے خادم اور فیض یافتہ ہیں پھر شاگر دکا استاد سے کیسے مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔

سلطان و غوث و سیدنا عبدالقادر جیلانی سلطان و غوث و سیدنا عبدالقادر جیلانی تم هو غوث سحانی تم هو غوث سحانی تم هو مظهر ذات یزدانی عبدالقادر جیلانی تیرا بردا بلندستاره قدمول میں تیرے عالم سارا بر سمت بجتا تیرا نقاره عبدالقادر جیلانی تو ہر خادم کا ہمدم ہے محفوظ تیرا ہر خادم ہے ورد سے اسم اعظم ہے عبدالقادر جیلانی ورد سے اسم اعظم ہے عبدالقادر جیلانی

(2) سارے اقطاب جہال کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف درِ والا تیرا

> حل لغات وتشریخ: سارے: تمام،سب کےسب

> > جهال: ونيا

اقطاب: جمع قطب کی (ولایت کادرجه)

طواف: بيت الله كروچكراكاتا

כנ: כנפולם

والا: بلندوبالا

اے مقبول ربانی اونیا مجر کے اقطاب (اولیا والله ) تو خانہ کعبر کا طواف کرتے ہیں لیکن آپ کا دربار عالی وہ ہے کہ مجم المی خود کعبراس کے گرد چکر کا تا ہے۔
بظاہر سے بات بن کی عجب لکتی ہے کہ کعبہ جس کا ساری دنیا طواف کرتی ہو وہ خود کی کا طواف کرتے ہیں یا آ جائے خود کی کا طواف کرے بلکہ بعض لوگوں کو ہوسکتا ہے نتو کی شرک بھی یاد آ جائے لیکن حقیقت ہیں نگاہیں اور انعماف پیندمسلمان جو والی ہے کہ تا ہو ہے ہوئے دالی کوئی بات نہیں ہے کہ وگل اللہ ، کعبۃ اللہ سے انعمال ہے۔ ترفری صفح ۲۷ کی روشی ہیں مسلم ہے کہ ولی اللہ ، کعبۃ اللہ سے انعمال ہے۔ ترفری اللہ عنہما راوی اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی بیس کے خصور علیہ السلام نے ایک مرتبہ طواف کعبہ کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو دیکھے کرارشا دفر مایا:

ما اعظم حومت والمومن اعظم حومة عندالله منک والمومن اعظم حومة عندالله منک الله کزدیک الله کزدیک الله کزدیک بخص کیم از الله کرد موکن کی شان الله کزدیک بخص کیم کرد موکن کار الله که اگر کعبدالله الله کام کرنے بو مردموکن کادل عرش الله به مولائے روم فرماتے ہیں کی دل بدست آور کہ جج اکبر است از ہزارال کعبہ یک دل بہتر است کعبہ بنیاد خلیل آزر است کعبہ بنیاد خلیل آزر است دل گرام الله کردگاہ جلیل آزر است دل گرام الله کردگاہ جلیل آزر است دل گرام اللہ کردگاہ جلیل آزر است

مغسرین و فقہاء کے ہاں اس مسئلہ کی تضریح ملتی ہے کہ کعبہ اللہ کا کسی ولی للہ کے استقبال کوچل کر جانا ممکن ہے اور اس کو ولی اللہ کی کرامت سمجھا جائے گا۔ (روح البیان، جا ،صغہ ۹۹، فقاوی دیو بند) جس طرح کہ حضور علیہ السلام کے لیے معجزة معراج سے واپسی پر قریش مکہ کے مطالبے پر بیت المقدس کو آپ کے سامنے لایا گیا۔ نی کام عجزہ ولی کی کرامت ہوتی ہے، طاقت وہاں بھی خداکی ہوتی ہے یہاں بھی مگرائس کا کام عجزہ ولی کی کرامت ہوتی ہے، طاقت وہاں بھی خداکی ہوتی ہے یہاں بھی مگرائس کا

اظہار نی کے ہاتھوں ہوتا ہے۔اس کا ولی کے ہاتھوں۔

پرکعبرتو فضا کا نام ہے نہ کہ مکان کا ،ای لیے کھیے کی جھت پہنما ذہا کر ہے اس طرح اگر کوئی جبل ابوقیس پہنما ذادا کر ہے تو اگر چہ کعبہ کی ممارت سے اونچاہے گر نماز ہوجائے گی اور اگر خدانخو استہ کعبۃ اللہ کی ممارت نہ رہے تو تب بھی اس جہت کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جا ئیں گی اور اگر اس مکان کو کہیں دوسری جگہ نتقل کر دیں اور پھر اس کی طرف نماز پڑھنی شروع کر دیں تو جا تزنہیں ہے۔معلوم ہوا کہ اس شعر میں کوئی محال لازم نہیں آتا۔

0

(8) اور بروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہنار سمع اک تو ہے کہ بروانہ ہے کعبہ تیرا

حل لغات وتعشرت:

يرداني: روشي برآكرجان دين والى تليال، ينظم

نثار: قربان، نجھاور

ستمع: موم بتی ، فانوس

اے مظہر ذات یز دانی! سارے جہان کے اولیاء پر وانہ وار کعبۃ اللہ پہ قربان ہوہ وجاتے ہیں گین آپ ایسی شمع ہیں کہ کعبہ آپ پر پر وانہ وار نثار ہور ہاہے۔
علاء امت کی تصریحات سے روز روش کی طرح عیاں ہے کہ بیصرف تخیل شاعرانہ ہیں بلکہ حقیقت ہے کہ الل اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ خود چل کر آتا ہے۔

ومنه زيارة الكعبة ببعض الاولياء (روح البيان م ٢٥٨٦) اوراك سے به كعبة الله كاولى الله كارت كوجاتا۔ اوراك سے به كعبة الله كاولى الله كى زيارت كوجاتا۔ بحرالرائق شرح كنز الا قائق ميں علامه امام ابن نجيم لكھتے ہيں: الكعبة اذا رفعت عن مكانها لزيارة اصحاب الكرامة ففي تلك الحالة جازت الصلوة الى ارضها.

اگر کعبشریف اپنی مجکہ سے اولیا وکرام کی زیارت کے لیے اٹھالیا جائے تو اسی صورت میں کعبہ کی زمین (فضا) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ بعینہ میں حوالدا نمی الفاظ کے ساتھ ردالخار (فآوی شامی جلد اصفی سامی دیکھا جاسکتا ہے۔

اورا يك مقام بيامام ابن عابدين شامى رحمة الله علي فرمات بين:

والانصاف ماذكره الامام النسفى حين سئل عما يحكى ان الكعبة كانت تزور واحد امن الاولياء هل يجوز القول به فقال نقضا للعادة على سبيل الكرامة لا هل الولاية جائز عند اهل، السنة.

انساف کی بات وہی ہے جوا ما نم عی علیہ الرحمۃ نے فرمائی جب ان سے بو چھا

گیا کہ کیا ایسا کہنا جائز ہے کہ کعبۃ اللہ، ولی اللہ کی زیارت کو جاتا ہے؟ تو

انہوں نے فرمایا! ہال کرامت کے طور پر اہل سنت کے نزد یک ایسا جائز ہے۔

نزمۃ المبساطین ترجمہ روض الریاصین صفحہ ۲۵ مصدقہ الشرف علی تھا نوی میں

ہے کہ حضرت بابا فریدالدین مسعود سنج شکر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم نے

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی علیہ الرحمۃ کے پیچے ایک الی نمازادا کی

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی علیہ الرحمۃ کے پیچے ایک الی نمازادا کی

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی علیہ الرحمۃ کے پیچے ایک الی نمازادا کی

خود مولوی اشرف علی تھا نوی نے اپنی کتاب بوادر النوادر میں اس مسلہ کے

خود مولوی اشرف علی تھا نوی نے اپنی کتاب بوادر النوادر میں اس مسلہ کے

اثبات میں سات احادیث کلمی ہیں۔

۔ غوث اعظم جانِ من جانانِ من غوث اعظم جان جاناں پنج تن

## (9) شجرو سروسبی، کس کے اوگائے تیرے معرفت بھول سبی کس کا کھلایا ؟ تیرا

حل لغات وتشریخ: شجر: درخت

سروسی: سروکابالکل سیدهادرخت جس سے شعراء اپنے مجبوب کے قد کوتشبیبہ دیے ہیں کسی کے دول کا الکل سیدهادرخت جس سے شعراء اپنے مجبوب کے قد کوتشبیبہ دیے ہیں کسی کے دسوال کے لیے بینی کسی تھیں ہے؟

اوگائے: اُگاناہے ہے

معرفت: پیجان

كملايا: شَكْفته كيا

اے ذوالبیا تین ! طریقت و روحانیت کے سید سے درخت آپ نے ہی تو پولوں بوئے ہیں اور معرفت و تصوف کے خوں کو شکفتہ کر کے آپ نے ہی تو پولوں کی شکل دی ہے جن کی خوشبو سے ساری دنیا آج تک معطر ہے۔

تاریخ روحانیت و تصوف میں کئی ادوار ایسے بھی آئے ہیں کہ اولیائے کرام کے فلاف نفرت پیدا کرنے کی تا پاک کوشش کی گئی کی سید ناخوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جب احیاء دین کا جمنڈ ااٹھایا تو سلاسل طریقت میں نئی جان ڈال دی ادران سلاسل کو دبانے کے تمام فتنے اپنی موت آپ مر گئے اس لیے تمام سلاسل طریقت پر آپ کا بیا حمان ہے جو ہر دور کے اولیاء کرام نے تعلیم کیا اس سے دیکر سلاسل کی تو ہی مقصود نہیں بلکہ سلسلہ قادر سے کی تفضیل کی طرف اشارہ ہے۔

از شراب غوث اعظم مکلشن و گلزار مست شاخ مست و میوه مست و برگ مست و بارمست رو بوار مست رو بوار مست رو سوئے بغداد تا بنی در ودیوار مست

شهر مست و خانه مست و کوچه و بازار مست در لباس شاه جیلانی ببیل مستی تمام جامه مست و جیه و دستار مست جامه مست و جیه و دستار مست

O

(10) تو ہے نوشاہ براتی ہے ہے سارا گلزار لائی ہے فصل سمن موندھ کے سمرا تیرا

مل لغات وتشريخ:

نوشاه: دولها

گزار: باغ، مجاز آدنیامراد ب

قصل: موسم (بهار)

من: چنیلی کاسفیدو پیلا محول

كوندهك: يروك يعن دهامي من يروكراوى باكربارياسمرابانا

اے کریم الجدین والطرفین! آپ بی دولها بی اور سارا جهان آپ کا براتی ہے، موسم بہار نے چنیلی کے سفید و پیلے پھولوں کا سہرا پر وکر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ہر دور کے اولیا وکرام کا خوث پاک کی بارگاہ میں خراج محسین پیش کیا ہے۔ ہر دور کے اولیا وکرام کا خوث پاک کی بارگاہ میں خراج محسین پیش کرنا مندرجہ بالاشعر کی وضاحت وصدافت کے لیے کافی ہے۔

ايك حقيقت واقعية:

حفرت غوث اعظم رضی الله عندے پوچھا گیا! آپ کوکب اور کیے معلوم ہوا کہ انک ولی اللہ؟ آپ اللہ کے ولی ہیں۔

آب نے فرمایا ایم بارہ سال کی عمر میں اپ شہر کے مدرسہ میں پڑھنے جایا کرتے تعافادی الملامکة تمشی حولی۔ میں دیکھا کرمیرے اردگر دفر شتے جلتے ہیں۔ فاذا وصلت الى المكتب سمعت الملائكة يقولون افسحوا لولى الله حتى يجلس.

اور جب میں مدرسہ پہنچا تو فرشتے اعلان کرتے ، جس کو میں سنتا کہ ہٹ جاؤ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔

(اخبارالاخيارفارى مفيهة الادلياء مغية الادلياء مغية الامرار مغية

قلائد الجواہر صغیہ ۱۳۵ پہ ہے کہ آپ نے فرمایا! بھپن میں جب میں مدرسہ جاتا تو روزانہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ میرے پاس آتا اور جھے مدرسہ لے جاتا، میں پڑھتا رہتا اور وہ میرے پاس بیٹھارہتا مگر مجھے پیتہ نہ چلا بیکون ہے ایک دن میں نے اس سے یو چھ لیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا:

انا من الملائكة ارسلني الله تعالى اكون معكما دمت في المكتب.

میں فرشتوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ کے تھم سے آتا ہوں کہ مدر سہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔

فرماتے ہیں ایک دن میرے قریب سے ایک شخص گزراجس کو میں نہیں جاتا تھا اس نے جب فرشتوں کا بیاعلان سنا ، ہث جاؤتا کہ اللہ کا ولی بیٹے جائے تو اس نے فرشتوں سے پوچھاما ھذا الصبی ؟ بیر بچہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا۔ ھذا من بیت الانسراف بیرادات کے گھرانے سے ہادر عنقریب بیروی شان والا ہوگا۔ (بجة الاسرار)

0

ڈالیاں جموعتی ہیں رقص خوشی جوش ہے ہے بالیاں جموعتی ہیں ماتی ہیں سہرا تیرا بیرا سیرا تیرا

#### حل لغات وتشريخ:

و اليال: و الى كى جمع يعنى در وست كي فهنيال

جمومتی بین: مست بوکرلبراری بین

رقص: تاجيء الجملنا كودنا

بلبل: باغ من ريخوالامشهور برعره

جمولتی میں: وجد میں آ کرآ پ کاسمرارد حتی میں

اے معاحب البرمانین والسلطانین! مرف اندان بی آپ ہے محبت نہیں کرتے بلکہ درختوں کی فہنیاں بھی آپ کے دولہا بننے پر ناچ ربی ہیں اور وجد دخوشی میں جموم ربی ہیں جب کہ بلبلیں مستی میں شاخوں پہ بیٹے کرآپ کا مہراگارہی ہیں۔

اکتہ الاسرار میں ہے کہ فوٹ اعظم رضی اللہ عنہ جس درخت، پھر یا دیوار کے پاس سے گزرتے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے تو وہ چا عدی طرح روثن ہوجا تا ایک کی دوشن ختم ہوتی تو دوسرے میں خطل ہوجاتی۔

### واقعات متعلق ضروري وضاحت:

ہجۃ الاسرار، قلاکد الجواہر وغیرہ آپ کے فضائل پہ مشمل کتابیں ہیں اگر ان میں سو فیصد درست واقعات نہ بھی ہوں تا ہم مناقب بھی چونکہ عقائد سے نہیں ہیں جن کے لیے نصوص قطعیہ درکار ہوں البندا فضائل کے باب میں نہ کورہ کتب سے فقل کافی ہے کیونکہ انہی کتابوں کو اسلاف نے خوث پاک کے فضائل و برکات کے سلسلہ میں منتد کشلیم کیا ہے۔

اور پر بھی نضائل اس ہتی کے کہ جس نے بچپن میں جب بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کیا تو کہا کیاالسی با مبارک ۔اے برکت دالے! ادھرآ جا ہم نے کھے کھیلنے کا ارادہ کیاتو کہا کیا۔

مجھے کھیلنے کے لیے دیس پیدا کیا۔

اور جب جوانی می میم میند کا غلبه و تا تو کا نوب می آواز پرتی ،اے عبدالقاور!

ہم نے تخصے سونے کے لیے تو نہیں پیدا کیا۔ (سفینہ الاولیاء) پھرفضائل وکرامات کا وہ کونسا باب ہوگا جو دوسر سے اولیا وکرام کے لیے تو ممکن ہواورغوث اعظم کے لیے ناممکن کہا جائے۔

O

(12) گیت کلیوں کی چنک غزلیں ہزاروں کی چہک باغ کے سازوں میں بجتا ہے ترانہ تیرا

# حل لغات وتشريج:

گیت: گانا

كليون كلي كي جمع غني يعني بن كملا يمول

چنگ: کلی کے کھلنے کی آواز

غزل: منظوم كلام كى أيك خاص فتم

چېك: خوشى سے كمل جانايا خوش الحانى ميں بولنا

ساز: باجاء آلات غنا

ترانه: ایک خاص فتم کانغمه

اے امام الفریفین والطرفین! گلشن ہستی میں کلیوں کے کھلے آواز ہو یا بلبوں کا چہانا ہو، باغ کے بیددنوں ساز ہیں جوآپ کی عظمت شان کا ترانگار ہے ہیں۔
اگر کوئی سمجھے کہ فہ کورہ اشعار میں مبالغہ سے کا م لیا گیا ہے تو بداس کی جمانت و کم فہمی اور علما وقت اوراولیا واللہ کے مقام سے بے خبری ہے۔ متحجے حدیث میں آیا ہے کہ زمین و آسان کی ہر چیز یہاں تک کہ مجھلی پانی میں اور چیونی اپنے سوراخ میں معلم خبر کے لیے دعائے خبر کرتی ہیں۔ فہکورہ اشعار میں باغات سوراخ میں معلم خبر کے لیے دعائے خبر کرتی ہیں۔ فہکورہ اشعار میں باغات کے لواز مات اور مناسبات کو اگر انہی معنوں میں لے لیا جائے تو کیا محال لازم آتا ہے۔ مزید بران شجر و حجر کی شیجے اور اس پر و لسک لا تسفیقیون

تسبیست کے کوائی ہے۔ استن حنانہ کی آ وہ بکا (بحوالہ شفاشریف) حضور علیہ السلام کی اونٹی کا باغ ہے گزرتے وقت نمینوں کا جھکٹا اور بحوالہ وفا والوفا حضور علیہ السلام ایک باغ ہے گزرے تو تحجور نے بول کر کہا الصلاق والسلام علیک یا رسول اللہ ۔ کیا نہ نظار خوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے فرکور و ،عزت افرائی کے بوت کو کا فی نہیں؟

جب کرآپ کی ملی شان ہے کہ یہ کہ ان کلم فی للنة عشر علما۔آپ تیرہ علم میں گفتگوفر ماتے۔ اور سارا دن فقہ وتغییر واحاد یہ ولم کلام پڑھانے میں گزارتے ،سوسوفقہا و جب آپ کا امتحان لینے کی غرض سے حاضر ہوئے توان کاعلم سلب کر کے ان کولا جواب کردیتے۔ محدث این جوزی جسے آپ کی ایک آیت کی فرمائی ہوئی گیارہ تغییروں کو جانے اوراس کے بعدا کہ آیت کی مزید چالیس تغییروں میں سے ایک کو بھی نہ جانے کا اقر ارکرتے۔ان کی مزید چالیس تغییروں میں سے ایک کو بھی نہ جانے کا اقر ارکرتے۔ان تمام اشارات کے اصل اور تغییل واقعات پڑھنے کے لیے دیکھئے۔

(طبقات کبری ، قلا کو انجواجر بزید الخاطر ، تخذ قادر یہ تفری کا کی طرف ارالا خیارہ فیرما)

0

(13) صف ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری شاخیں جمک جمک کے بحالاتی ہیں مجراتیرا

مل لغات وتشريج:

صف: قطار بسطر ، لائن

سلامی: جمک کرتنظیم کرنا

مجران آداب بجالانا

اے ماحب السراجین والمنہا جین! ہر ہردر خت مف بستہ کمڑا ہوکرآپ کی تعظیم بحالا رہا ہے اور در خت کی ہر ہرشاخ جمک جمک کرآپ کی یارگاہ کے

آداب بجالاتی ہے۔

الله كي مسارا بيم عليه السلام كي تعظيم كي اليم من اورسلامتى والى موقى والله والله موقى والله موقى والله وال

جس دسترخوان سے حضور علیہ السلام نے ہاتھ صاف فرمائے اس کوآ گل نہ جلا سکی۔ (مثنوی)

حضرت فاطمه رضی الله عنها کی دلجوئی کے لیے حضور علیہ السلام نے تنور میں روئی لگائی تو آگ اس روئی کو جلا تو کیا سکتی پکا بھی نہ سکی ۔ اور بقول شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بت گرانے کی بجائے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ڈیوٹی لگائی کیونکہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ لگ جائے تو قیامت کے دن ان بتوں کوآگ نہ جلائے ہے۔ (حارج المدو من ہے۔ اس کے ہاتھ لگ جائے تو قیامت کے دن ان بتوں کوآگ نہ جلائے ہے۔ (حارج المدو من ہے۔ اللہ عنہ ۱۸ ہوئے ہوئے۔

درگاہ حضرت بل میں آگ گئی تو سب کھے جل گیا مگر سرکار کا موئے مبارک محفوظ رہا۔ (نوائے دفت لا ہور کم جنوری ۱۹۲۳)

جب بیرماری با تیں حقیقت ہیں اور مجز سے کے زمرے میں آسکتی ہیں تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت وشان کے لیے در خت کی ہر شاخ کا سلامی دنیا بطور کرامت کیوں بعیداز قیاس ہے؟

غوث الورئ غيث الندى نور الهدى

بدر الدجى شمس الضحى بل انوارُ
وله الفضائل المكارم والندى
وله المناقب في المحافل تنشرُ
مسافسى عسلاه مسقسالة لمنحسالف
فسمسائسل الاجماع فيسه تسسطرُ
(عارف بالشَّ فورالدين الوالحن بن يوسف فطنوني علي الرحمة)

(14) کستان کونبیں قصل بہاری سے نیاز کون سے سلسلہ میں فیض نہیں آیا تیرا

حل لغات وتشريخ:

بجولول كى جكه، باغ

مگستان: فصل بهاری:

موسم بہارلائے والا

-03 q.0

ماجت

نياز: سلسلد:

زنجير،خانداني سلسله

اے شہنشاہ بغداد! دنیا میں کوئی ایسا گلستان نہیں جس کونسل بہار کی ضرورت نہ ہواور جتنے بھی سلسلے ہیں ان میں کوئی بھی ایسانہیں ہے جس کوآپ کا فیض نہ بھی ر ماہو۔

چود ہویں صدی کے چند متعصب اور جاہل صوفیوں اور پیروں کے علاوہ ہر زیانے کے اولیا وکرام نے خوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیض کو ہرسلسلہ میں تناہم کیا ہے۔

حصرت خواجه شاہ سلیمان تو نسوی علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ بہاء الدین علیہ الرحمۃ نے تو یوں کہاہے

کہ بر شیراں شرف دارد سگ در گاہ جیلانی کی خوث پاک کا کتا شیروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ مگر میں عرض کرتا ہوں کے کہ بر پیراں شرف داردسگ درگاہ جیلانی ۔ کہ فوث پاک کا کتا پیروں پر بھی برزگی رکھتا ہے۔ (مہر منیر منی ۱۳۰۷) برزگی رکھتا ہے۔ (مہر منیر منی ۱۳۰۷)

## نہیں کس جاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا تیرا

طل لغات وتشريخ:

نہیں: استغبام اقراری کے لیے

منزل: درجه،مقام

طوه: ديدار، نظاره، روشي

أنينه: شيشهاورا نمينه كالمحر شيشمل

اے خوٹ التقلین! کوئی بھی روٹن چا تد (ولی اللہ) ایسانہیں ہے جس میں آپ
کنور کے جلو ہے جلوہ گرنہ ہوں اور کوئی بھی آئینہ (ولی اللہ کاروٹن سینے ہیں آپ بی کی روشی
نہیں ہے جس میں آپ کا اجالا نہ ہولیتی ہر روٹن سینے میں آپ بی کی روشی
ہاور ہرولی اللہ کا دل آپ بی کے نور ہے۔
پنجاب میں کسی نے اس نور کی جھلک دیکھنی ہوتو سلطان العارفین حضر ت
سلطان با ہوعلیہ الرحمة کے مزاد انوار پہ حاضر ہوجائے بیدہ صاحب مزار ہے
کہ جس کی نگاہ غیر مسلم پر پڑے تو مسلمان کر دے اور مٹی پہ پڑے تو سونا بتا
دے جیسا کہ آپ کی مشہور کر امات ہیں آپ فرماتے ہیں
دے جیسا کہ آپ کی مشہور کر امات ہیں آپ فرماتے ہیں

ہر کہ بیند روئے من گردد ولی (رحمة الله علیه)

## (16) راج کس شہر می کرتے ہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا

مل لغات وتشري:

راج: حکومت

خدام: خادم کی جمع خدمت گزار ،نوکر ،مرید

باح: خراج محصول چکی

نبر: دریاے تکالی موئی شاخ مراد ہے شاکرد

دریا: جسسے نمرین تکلیل مجاز ااستاد کامل مراد ہے

اے فوٹ التقلین! دنیا میں کوئی شہرایا نہیں ہے جہاں تیرے خدمت گار (اولیاء کرام) کی (روحانی) حکومت نہ ہواور کوئی ایسی (فیض کی) نہر نہیں جس سے آپ کا دریا ہے معرفت محصول نہ لیتا ہو۔

نظام کا نتات کواللہ تعالی نے تمن طرح سے چلایا ہے(۱) اہل معرفت (اولیاء کرام) (۲) اہل شریعت (علاء کرام) (۳) اہل حکومت (شاہان اسلام) سے اورغوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ تبغوں طبقات فیض کی بھیک ما تلتے نظر آتے ہیں اولیاء اپنی گر دغیں جھکا کرغوث پاک کے قدم مبارک کو اپنی گر دنوں پر شلیم کیے بیٹھے ہیں، علاء کرام کے دلوں پرغوث پاک رضی اللہ عنہ کے علم کی دھاک مسلم ہے اور شاہاں وقت بھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے در کے خوشہ جین نظر آتے ہیں۔ کوئی بادشاہ اگر کسی طالم کو منصب تعنا پر فائز کرتا تو آپ بادشاہ کو حکما فر ماتے کہ ظالم مخص کو اللہ کی محلوق کی گر دنوں پہ مسلط کر کے قیامت کے دن مہر بان رب کو کیا جواب دو گے، خلیف میں کا نب مسلط کر کے قیامت کے دن مہر بان رب کو کیا جواب دو گے، خلیف میں کا نب مسلط کر کے قیامت کے دن مہر بان رب کو کیا جواب دو گے، خلیف میں کا نب مسلط کر کے قیامت کے دن مہر بان رب کو کیا جواب دو گے، خلیف میں کا نب مسلط کر کے قیامت کے دن مہر بان رب کو کیا جواب دو گے، خلیف میں کا مناز در ظالم قاضی کو معز ول کر دیتا۔

(قلائدالجوابرسنية)

ظیفہ مستجد باللہ آپ کی بارگاہ میں لوگوں کے سامنے دی تھیلیاں اشرفیوں سے ہمری ہوئی پیش کرتا ہے، آپ انکار فرما دیتے ہیں خلیفہ نے اصرار کیا تو آپ نے دو تھیلیوں کو پکڑ کرنچوڑ اتو ان سے خون بہنے لگا۔ فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس لائے ہو، اگر جھے خلیفہ کے ال رسول ہونے کا لحاظ نہ ہوتا تو اس خون سے اس کے محلات کو بہا دیتا (جاؤجن کا مال ہے ان کو دا لیس کرو)۔

ظیفہ وقت حاضرِ مجلس ہوکرآپ کے ہاتھوں کو پوسہ دیتا اور ادب سے دستہ بستہ سامنے کھڑا ہوجا تا۔ آپ خلیفہ وقت کو تر لکھتے تو فرماتے ! عبدالقادر تخفیے تکم دیتا ہے ایسا کرو، وہ آپ کی تحریر کو چوم کرآ تکھوں سے لگا تا، سر پر رکھتا اور تیل تھم کرتا۔ (بجة الاسرار۔سفینة الاولیاء)

O

(17) مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سے کشت نیه برسانہیں جمالا تیرا

> حل لغات وتشریخ: مزرع: تحمیتی

چشت: ایک جگدگانام ہے جہاں سے سلسلہ چشت اہل بہشت کی ابتداء ہوئی بخارا: ترکستان کامشہور شہر جہاں سے سلسلہ چشت اہل بہشت کی ابتداء ہوئی بخارا: ترکستان کامشہور شہر جہاں سے بخاری کے مولف امام بخاری رحمة الله علیہ رہتے الله مضاورات شہر میں سلسلہ نقشبند ہیے بانی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمة الله

عليد بي من ما المي موخرالذكر برزگ مرادي \_

عراق: سلسلهمرور دبیر کے بانی حضرت خواجہ شہاب الدین سپرور دی رحمۃ اللہ علیہ مراد بیں

اجمير: مندوستان كامشهورشهر ہے جو مندالولی، عطائے رسول غریب نواز ،خواجہ عین

الدين حسن اجميرى عليه الرحمة كالدفن ب

بمالا: موسلا دحمار بارش

اے فوٹ اعظم! کھیت چاہے چشت و بخارا کا ہویا عراق واجمیر کا سب کوآب بن کے فیض کی موسلا دھار بارش سیراب کر رہی ہے یعنی تمام سلیلے آپ بی کے فیض کے مرہون منت ہیں۔

شیخ صنعان کامشہور واقعہ جس نے غوث اعظم رضی اللہ عند کا قدم اپنی گردن پر مائنے سے انکار کیا تھا اس کی ولایت چھن گئی، ایمان خطرے میں پڑگیا، بعد از ال تو بہ کرنے پرغوث پاک کی توجہ خاص نے راہنمائی فرمائی، ایمان بھی پی کیا اور منصب بھی بحال ہو گیا نہ کورشعر میں مرتبہ وغوث اعظم رضی اللہ عند کی صدافت کے لیے بہی ایک واقعہ بی کافی ہے۔

0

(۱۸) اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی کیساں تو نہیں یول تو محبوب ہے ہر جاہنے والا تیرا

تشريخ:

اور: دوسرے اولیاء اللہ میم الرحمة (حروف عطف)

ہاں پہ: معیک ہے کین

یکسال: برابر،ایک جیسے

اے خوٹ پاک! بے شک سارے اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بیارے ہیں کیکن سب برابر تو نہیں ہیں ، آپ کی شان محبو بیت تو بیہ ہے کہ جو آپ سے محبت رکھے وہ خدا کامحبوب ہوجائے۔

کسی نے محبوب البی حضرت خواجہ نظام الدین اولیا وعلیہ الرحمة کے محبوب البی لقب کی وجہ سے کہا کہ آپ کی شان خوث پاک سے زیادہ ہے اعلیٰ حضرت رحمة الشعليہ نے ذکور شعر میں ایسے ہی عالی کی تر دید فر مائی ہے۔
سید ناخو ثافظم علیہ الرحمة کی محبوبیت کے ڈیکے صرف فرش پہیں عرش پہی نئی رہے ہیں تا ہے در او گوں کو آپ نئی رہے ہیں تا ہے ہی تا ہے ہی تا ہے ہی اللہ بھی آپ کو مجبوب رکھتا ہے ، جو کی محبوبیت کی اطلاع دیتے ای طرح ہرولی اللہ بھی آپ کو مجبوب رکھتا ہے ، جو لوگ خوث پاک کے مقابلے میں کسی بھی ولی اللہ کو کھڑا کرنے کی کوشش میں ہیں وہ کسی بھی ولی اللہ کو مشرا کرنے کی کوشش میں میں دو دہ ہو کرتمام ولیوں کی بارگاہ میں مردود ہو کرتمام ولیوں کی بارگاہ سے دھتکار دیئے جاتے ہیں۔

یوں خدا خواہر کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکاں کند

O

(19) اس کو سو فرد سرایا بفراغت اور هیس نک ہو کر جو اترنے کو ہو نیا تیرا

حل لغات وتشريخ:

سو: ایک سوء مراد ہے بے شار (اسم عدد)

فرد: لوگ اس کی جمع افراد ہے

بفراغت: آسانی ہے

اور هيس: مينيس

نيا: استعال شده جيونا جامه (كيرًا)

اے شیخ الجن والانس والملائکہ! آپ کا استعال شدہ کپڑ اجو چھوٹا ہوجانے کی وجہ سے آپ نے اتار دیاوہ سینکڑوں دیگر اولیاء کرام کواپنے دامن میں آسانی سے لےسکتا ہے لینی جومقام آپ نیچے چھوڑ کر آ مے پرواز کر گئے ہیں اس مقام پہمی سینکڑوں اولیاء اللہ رہ کرانی ولایت کے ڈیئے بجارہے ہیں۔

خوف اعظم محد کا محبوب ہے خوف اعظم زمانے کا سلطان ہے خوف اعظم کا گر گر میں فیضان ہے خوف اعظم کا گر گر میں فیضان ہے خوف اعظم کا گر گر میں فیضان ہے خوف اعظم کا مقام ہو چھنا ہے تو کسی کوچوان یارکشہ چلانے والے ہمت پوچھو! ہمارے ہاں سیعام بیاری ہے کہ اولیا مکرام کے مکر بین علاء اہل سنت کے پاس تو آن کی ہمت نہیں رکھتے کوچوان سے پوچھیں گے میلا دکسے جائز ہے جب کہ صحابہ نے نہیں منایا تھا؟ گیار ہو یں کیا قرآن میں ہے؟ ار سان بیچاروں کو کیا پتدان مسائل کا، نہیں منایا تھا؟ گیار ہو یں کیا قرآن میں ہے؟ ار سان بیچاروں کو کیا پتدان مسائل کا، یہاں تو ایف اے بی فی اے اور ایم اے کرنے والے دین کی الف ب بھی نہیں جائے اور ایم کی بی پوفیسر صاحب نے جوالیف اے کاڑکوں کا امتحان لے ایمی کل بی ٹی وی پر ایک پر وفیسر صاحب نے جوالیف اے کاڑکوں کا امتحان لے رہے تھے پوچھاسونے کا نصاب کیا ہے (یعنی کرتا سونا ہوتو زکو ہ فرض ہوجاتی ہے) ایک ہونہار طالب علم نے جواب دیا! سونے کا نصاب سے ہے کہ دا کیں کروٹ سویا جائے اور سونے سے کیلے گھر تلاوت کر لی جائے۔

ایک دوسرے سے پوچھاکسی دو مجمی صحابیوں کے نام بتاؤ تواس نے کہا ابوجہل اور ابولہب (استغفراللہ)

ایک سے بوی کے حقوق پوچھے تو اس نے کہا بالکل وہی ہیں جو بہن کے ہوتے ہیں (معاذ اللہ) تو عوام الناس تو کالا نعام ہوتے ہیں ان سے ایسے سوال کر کے مزید گراہی میں نہ دھکیلو! ان کو غوث اعظم کے مقام کا کیا پہتہ جو خدا کے مقام کونہیں جانتے ۔ غوث پاک کا مقام ولیوں سے پوچھو! قطبوں سے پوچھو! قطبوں سے پوچھو! اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھو!

O

(20) گرونیں جھک گئیں سربچھ گئے ول ٹوٹ گئے کشف ساق آج کہاں ؟ بیاتو قدم تھا تیرا

حل لغات وتشريخ:

مسمى كالعظيم كے ليے عاجزى كرنا

سر بچه جانا: سرز مین پرد کمنا

ول فوٹ محنے: کھڑے کھڑے مو محنے

کشف ساق:

ينذلي كملنامراد جلى البي كاظهور

ا منوث اعظم! آب كفدم انور كى جلوه سامانيان و كميكر كنفى اولياء الله كوقيامت كے دن كشف ساق كامنظريادة حميااور مجے كہ جل الى ہے چنانچہ گردنیں جھک گئیں ہرزمین پر کھدیئے محتے اور دل سینوں میں محضے جارہے میں۔حالانکہ ابھی و منظر کہاں آیا ہے۔ یو آپ کے قدم پاک کا کرشمہ ہے۔ اگرچیدوم یکشف عن ساق قرآنی آیت مثنابهات میں سے ہے جس کی مراد الله بى جاما ہے۔اور اعلى حضرت رحمة الله عليه في ايك خيال ظاہركيا ہے تاہم اعتراض کرنے والے بہانہ تلاش کرتے ہیں ان کی خدمت میں کزارش ہے کہ ذکورشعرکواس مدیث قدی کی روشی میں بیجھنے کی کوشش کریں۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الله تعالى قال من عادىٰ لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشئي احب الى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوا فل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه ويده التي يبطش بهاورجله التي يمشي بها وان سألني لاعطينه ولئن استعاذني لا عيذنه وما تردت عن شيء انا فاعله ترددى عن نفس المومن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بدله منه (بخاری شریف، مخکوة ص ۱۹۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی فرما تا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرااس کو اعلان جنگ ہے اور سب سے زیادہ فرضی عبادت کے ذریعے بندے میرے قریب ہوتا ہے اور بندہ ہمیشہ تفلی
عبادت کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ میرامجوب بن جاتا ہے پھر میں اس کے
کان بن جاتا ہوجن سے وہ سنتا ہے، اس کی اسکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ
د کھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ چھوتا ہے اس کے پاؤں بن
جاتا ہوں جن سے وہ چلا ہے، جھ سے جو مانگے میں ضرور دیتا ہوں ۔۔۔۔ال
اخرالحدیث، کان، آئھ، ہاتھ، پاؤں سے مراد جو بھی لیا جائے کم از کم شعر سجھنے
میں آسانی ضرور ہوجائے گی لیکن

۔ بنا عشق نمی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری

O

تاج فرق عرفاء کس کے قدم کو کہیے سرجے باج دیں وہ پاؤں ہے کس کا تیرا

حل لغات وتشريخ:

تاج: شانى نو يى

فرق: سرکی ما تک

ع فاء: عارف كى جمع الله كي معرفت والله كوك

باح: خراج، جرمانه محصول

اے یکے الاولیاء! آپ کا قدم مبارک تو اولیاء اللہ کے مروں کا تاج ہواد کے استی کے اللہ کا پاؤل مبارک وہ ہے کہ اولیاء کے مرجی اس کے آگے تم ہوکر فیکس اوا کرتے ہیں کیونکہ آپ کے قدم سے ان کی ولایت چل رہے۔

المجت الا مراد میں ہے کہ جب آپ نے قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله کا اعلان فر مایا تو قالت الملائکة صدقت یا عبدالله فرشتوں نے اللہ کا اعلان فر مایا تو قالت الملائکة صدقت یا عبدالله فرشتوں نے

کہااےاللہ کے بندے تونے تکے کہا۔

زاد الله تعالى جمع الاولياء نورا فى قلوبهم وبركة فى علومهم وعلوا فى احوالهم ببركة وضعهم رؤمهم (قائدالجوابر) الله تعالى في احوالهم ببركة وضعهم رؤمهم (قائدالجوابر) الله تعالى في المرام كدلول كوثور منور قرما دياءان كعلوم واحوال من يركت عطافر مادى ـ

O

(22) سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تخصے کیا جانیں خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رہیہ تیرا

حل لغات وتشريخ:

شكر: نشه تصوف كى اصطلاح مين صحوك مقابل كى حالت ، حالت جذب

خفز: مشہور شخصیت جن کا ذکر قر آن مجید کی سور ق کہف میں ہے۔

اے قطب الاقطاب! جن کے اپنے ہوش بی ٹھکانے نہیں ہیں وہ آپ کا مرتبہ کیا جا نیں آپ کا مقام تو کوئی حضرت خضرے پوچھے جن پر بھی شکر کی حالت طاری نہیں ہوتی۔

امام ابن جوزی ابتداء میں ایک عرصہ تک حضرت فوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بعض ارشادات کوخلاف شرع سجھتے رہے اور خوث پاک کے ساتھ ساتھ امام فزالی اور دیگر آبل اللہ کے خلاف مجمی کھتے رہے لیکن جب اپنی غلطی کا احساس موااور خوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرتبہ علمی کی سجھ آئی تو ان الفاظ ہے رجوع فرمایا کہ ہم قال کوچھوڑ کر حال کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر یہی ابن جوزی فرمایا کہ ہم قال کوچھوڑ کر حال کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر یہی ابن جوزی فرمایا کرتے:

لا مريدا لشيخ اسعد من مريد الغوث.

تحمى بمحلط كالمريد فوث أعظم منى الله عنه كريد سے زيادہ نيك بخت نہيں

لہذاامام ابن جوزی کی رجوع سے پہلے کی عبارات کو جوشف اولیا مکرام کی کسر شان میں پیش کرے گا وہ دھوکہ باز ہوگا کیونکہ انہوں نے رجوع فر مالیا تھا۔ شان میں پیش کرے گا وہ دھوکہ باز ہوگا کیونکہ انہوں نے رجوع فر مالیا تھا۔

0

آدمی این احوال پر کرتا ہے قیاس نشے والوں نے بھلا سکر نکالا تیرا

حل لغات وتشريخ:

احوال: حال كي جمع بمعنى حالات

قیان: دوسرے کواپنے جیما مجھناعر بی میں کہتے ہیں السمر ، یقیس علی نفسه ، نشے والے لینی ظاہری علوم کے نشے میں اکڑنے والے

بهلا: اچھایا عجیب وغریب ، کھنز کے طور پر بھی بولا جاتا ہے

شكر: نشه، مد ہوڅى

اے میرے آقا جواپے ظاہری علم ون کے نشے میں دھت ہاں نے آپ کے ارشادات کو بھی سکر پرمجمول کر کے آپ کواپنے اوپر قیاس کرلیا ہے، بھلایہ لوگ آپ کے مرتبہ و مقام کو کیا جانیں ۔ بعض منکرین نے آپ کے فرمان قدمی ھندہ عملی دقبہ کل ولی الله کوحالت سکر پرمجمول کیا ہے جن کے ددمیں رشعر کہا گیا۔

سیدنائی الدین ابن عربی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے ہر زمانے میں کہ اولیاء اللہ میں سے ہر زمانے میں ایک ولی ایسا ہوتا ہے جس کو ماسویل اللہ پرحکومت ہوتی ہے اور وہ سب کاسر دار ہوتا ہے وحق کے سوالی خیبیں کہتا۔

وكان صاحب هذا المقام امام وشيخنا عبدالقادر الجيلى البغدادى كانت له الصولة و الاستطالة بحق على الخلق كان كبير الشان و اخباره مشهورة (نومات كمير) اور اس مرتبہ دمقام کا مالک ہمارا آتا اور ہمارا چینوا بیخ عبدالقادر جیلائی بغدادی ہے جس کی عظمت وشوکت محلوق پر حق کے ساتھ ہے اور اس کے بلتدی درجات کے واقعات مشہور ہیں۔

ايك مقام پراين عربي فرماتے ہيں:

فالظاهر من حاله انه كان مامودا بالتصرف (نومات كمير) آپ كنظامرى احوال سے بدہ كرآپ امود بالضرف تھے۔

O

(24) وہ تو جھوٹا ہی کہا جا ہیں کہ ہیں زیر حضیض اور ہر اوج سے اونچا ہے ستارا تیرا

> حل لغات وتشری کہاجا ہیں: کہناجا ہیں سے کہا: تعلیلہ جمعنی کیونکہ

> > زر: تعنیض: پہنی

اوج: بلندی

ستارا: بلندنعيبه

اے شہنشاہ اولیا ہ! بیا مسلم بن و مسلم مین آپ کے نالف تو آپ کا درجہ گھٹا تا ہی اور آپ کا درجہ گھٹا تا ہی جا ہیں گے کیونکہ بیخود پستی کے عار میں بڑے ہیں اور آپ کی قسمت کا ستارہ تو ہر بلند ترین مقام سے بھی کہیں بلند ہے اور قاعدہ ہے کہ بہت نیچے والے کو بہت اونچائی والی شے نظر نہیں آتی ۔

غوث اعظم كى ذات وه ہے كہ جس كوجمعصراوليا والله كے بيان كے مطابق خود امام الانبيا وعليه السلام نے عالم خواب ميں اپني كود ميں بٹھايا، پيشاني پر بوسہ ديا اوراسيخ جمم اقدس والالباس عطافر مايا

هذه خلعة الغوثية على الاقطاب و الابدال والاوتاد . بیخلعت غوثید ہے جوآپ کوتمام اقطاب وابدال وادتاد پر (سرداری کےطور

یر)عطاک می ہے۔

دل اعداء کو رضا تیز نمک کی دهن ہے (25) اک ذرا اور چیزکتا رہے خامہ تیرا

حل لغات وتشريح:

اعداء: جمع عدو کی جمعنی رشمن

ضرورت، عادت، ضد

اے احمد رضا (مداح غوث الوری)! غوث اعظم کی شان کے منکروں کو تیز نمك كى ضرورت وعادت ہے كيونكه ان كے دل عداوت غوث اعظم ميں زخى ہو چکے ہیں اور ایسوں کے دلوں پر مزید نمک چیزک کران کے زخموں یہ نمک ياشى كرنى حابي البداايك منقبت غوث ياك كى شان مي اورلكه اور بارشاد الى قىل موتوا بغيظكم توكهد مرجادًا يخصص غوث اعظم ك منكرول كوبباتك وحل كهدوية جل جل جل كرمرت ربو، ميرية قافوث العظم كى عظمت وشان دن بدن برهتى بى جلى جائے كى۔

خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکران کا سناتے جائیں گے مث من منت بی من جائیں کے اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ سے گا مجھی چرجا تیرا

## وسل چہارم

درمنافحت اعداء واستعانت ازآقا منقبت نمبر احضرت غوث اعظم رضی الله عند کی (روحانی) مدوسے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کے بیان میں

> (1) الامال قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا مرکے بھی چین سے سوتانہیں مارا تیرا

> > عل لغات وتشريخ:

۱ قبر:

الأمال: الله كي پناه، خدا بجائے

غلبہ،غصہ، نارانسگی

غوث: فريادرس (آپ كاصفاتى نام)

تیکها: تیز بمؤثر

اے خوٹ اعظم! آپ کے غیظ وغضب سے خدا کی پناہ! کہ آپ جس پہ ناراض ہوجا ئیں اس کوتو مرنے کے بعد بھی سکون نصیب نہ ہوگا۔ سب دیا۔ میں میں نا

آپ جلال خداوندی کامظہر ہیں، ابتداء میں ایک وفت آپ کے جلال کی یہ کیفیت بھی تفیق ہے جلال کی یہ کیفیت بھی تحقیق ہے وضوآپ کا نام لے لیتا وہ فورا اللہ کی پکڑ میں آجا تا بعدازاں اس میں تخفیف ہوگئ۔

آپ کی کرامات میں ہے کہ دوران وعظ ایک دن بارش شروع ہوئی اور جمع کمیر تھا جو کہ منتشر ہونے لگا آپ نے آسان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے بادل کوفر مایا! میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں تو جدا کر دیتا ہے؟ فورا بارش رک تی۔ بادل کوفر مایا! میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں تو جدا کر دیتا ہے؟ فورا بارش رک تی۔

آپ کے گھر میں ایک مرتبہ بچھونگل آیا، آپ نے فرمایا! اے موذی مرجا! وہ

فوراُمر گیا۔ اس پر آپ خودی ڈر گئے اور آبدیدہ ہو کرخادم کواپنا پرائی دیا اور

فرمایا کہ اس کونچ کر معدقہ کر دواور بڑی دیر تک استغفار کرتے رہے۔

کی نے ولی اللہ کی تعریف پوچھی تو فرمایا! ولی اللہ وہ ہو جو کہم جا، بس اتنا

کہاتو او پر سے چیل او کرجاری تھی وہ آپ کے قدموں میں گری اور مرکی، آپ نے فرمایا

میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا اور فرمایا! ولی اللہ اگر کے زندہ ہوجا! تو چیل زندہ ہوکر اور گئی۔

میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا اور فرمایا! ولی اللہ اگر کے زندہ ہوجا! تو چیل زندہ ہوکر اور گئی۔

ایک دفعہ دوران دعظ چیل او پر آکر چیخے گئی، الل مجلس ہمتن گون تھے، ہوا تیز چل رہی تھی،

چیل کے شور سے حاضرین پریشان ہو گئے آپ کی ذبان سے نکلا یہ اور سے حدی داس

ھیدہ المحداۃ ۔اے ہوا! اس چیل کا سر پکڑ لے ۔ چنا نچہ چیل کا سرتن سے جدا ہو گیا اور

نیچگرگئی آپ نے ممبر سے اور کر سرکوتن سے ملاکر بسم اللہ شریف پڑھی اپنا ہاتھ اس پر پھیرا۔

پھیرا۔

فحیت باذن الله تعالی وطارت والناس یشاهدون ذلک. الله کے تھم سے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ مری ہوئی چیل زندہ ہو کر پھر اللہ نے لگی۔

(حيوة الحيوان للدميري صفحه ١٨٠٠ جلدا)

حوالہ جات: ہدیۃ المہدی میں علامہ وحید الزمان نے بیرصدیث حصن حمین کے حوالے کے کہ المہدی میں تمہدی میں تمہدی میں میں تمہدی میں تمہداری میں تعبداللہ المعلوم مدیلی ) اے اللہ کے بندو! میری مددفر ماؤر (صفح ۲۲۳ جلدام طبوعه دیلی )

مولوی انو رشاہ تشمیری نے فیض الباری شرح بخاری میں یا شخ عبد القادر جیلانی عبد النادی خیر الفادر جیلانی عبد النادکا وظیفہ جائز لکھاہے۔ (صفحہ ۲۲ سمجلد ۳)

ای طرح مولوی رشید احمد کنگوبی نے فقاوی رشیدید میں اور مولوی اشرف علی تھانوی نے ایداد الفتاوی میں ندکورہ وظیفے کو جائز لکھا، بلکہ تھانوی صاحب تو گنگوبی صاحب سے استفاقہ کے بھی تھے چنانچہ تذکرۃ الرشید صفحہ ماادر استفاقہ کرتے بھی تھے چنانچہ تذکرۃ الرشید صفحہ ماادر اللہ ہے

یا سیدی لیک شینا انه انتم لی المجدی و انی جاری اسیدی لیک شینا انه انتم لی المجدی و انی جاری ایم ایم ایم ایم ای ایم برے آقا (رشیداحم کنگونی)! پچوتو دیجئے آپ بجھے دینے والے ہیں اور میں آپ کاسوالی ہوں۔

مزیدلکھا ہے کہ بزرگول کی توجہ سے انکارنہیں بے شک ان کی توجہ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ( دعوات عبدیت صفحہ ۱۹ مجلد ۲۷)

پیٹوائل مدیث نواب صدیق حسن خان مجو پائی نے اس امر کی تقد ہیں کی ہے کہ حضرت شخ (غوث پاک) رضی اللہ عند (کا فیضان) جمکم قطبیت عظلی خواہر و بواطن، انس وجن پر جاری و ساری ہے۔ (مقالات احسان صفحہ الله مولوی اساعیل و ہلوی نے بھی آپ کے فوٹ التقلین کے لقب کو مصراط متنقیم (جو سیدا حمد کے ایماء پر کھی گئی) میں کئی جگہ شکیم کیا ہے۔ ای طرح نما و گئ نذیر یہ (اہل صدیث) میں محبت میں آکر یارسول اللہ یا غوث اعظم کہنا جائز کھھا گیا ہے۔ اور وہ ای تقریبات کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھ تو اس کو خدا ہی سمجھائے۔ اور وہ ای تاہم کانفرنس کا اشتہار چھپا کر خدا کانفرنس مراد لینا کیسا ہے۔ بیک وہ وہ انتقابات خدا پر تم چہپال کر دے ہواور مشرک ہمیں کہدر ہے ہو۔ بندوں کے اقتابات خدا پر تم چہپال کر دے ہواور مشرک ہمیں کہدر ہے ہو۔ بی خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو جو جائے آپ کا حسن کر شمہ ساز کر ہے۔

(2) بادلوں سے رکتی ہے کو کتی بجلی؟ و حالیں چھنٹ جاتی ہیں اُٹھتا ہے جو تیغا تیرا

طل لغات وتشريخ:

ومال: جنگ میں ملوار کے وار سے بچاؤ کے لیے استعال ہوتی ہے، تو ہے کی طرح

مول ہوتی ہے اور اس پر چڑے وغیرہ کوچ معادیتے ہیں

مجعنيا:

تیغا: مختجریا حجوئے سائز کی تکوار

اے غوث اعظم! آپ کے خالفین اور حاسدین تو گھٹاؤں کی طرح نہایت . کمزور اور تاریک دل بی جب آپ کی چھوٹی سی تلوار حرکت میں آئے گی تو بھلامیگٹا کیں اس کا دار کب برداشت کر سکیں گی۔ان کی کمزور ڈھالیں ٹوٹ جائيں گی ( كويا وه صرف كر جنے والے بادل بيں اور آپ كى تكوار تو با قاعره برسنے والی ہے جب چھوٹی تکوارا کی ہے تو بردی تکوار کی کا میسی ہوگی؟ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اُنٹھے تو بکل بناہ مانگے گرے تو خانہ خراب کر دے تفرت الخاطر صغير مستعلامه عبدالقادر الاربلي لكصته بين كدايك عورت حضرت غوث اعظم کی مریدہ تھی کسی حاجت کے لیے پہاڑ کی طرف گئ تو ایک فاس صحف نے اس كى عصمت كوداغداركرنے كا اراده كيا۔اس عورت نے فوراً اطرح آپ كى بارگاه ميں استغاثه كيا:

السغيسات يساغوث الاعطم الغيساث يساغوث الثلقين الغياث ياشيخ محى الدين الغياث يا سيدى عبدالقادر آب اس وفت مدرسه میں وضوفر مارہے تھے، آپ نے اپی محرا کیں اتار کر غار کی جانب کھینکیں:

وصل النعلان الى راسه وصارا يضربان راسه حتى مات . آپ کی تعلین اس کے سریر چالگیں اور اتنا برسیں کہ وہ مخض ہلاک ہو گیا ہیہ مطلب ہے۔ ڈھالیں چھنٹ جاتی ہیں اُٹھتا ہے جو تیغا تیرا

(3) علم كا د كي كے منہ اور بھر جاتا ہے جار آئينہ كے بل كا نہيں نيزا تيرا

حل لغات وتشريح:

عس سابيه برتو، ممقابل

بجرنا: غضبناك بهونا

جاراً نئینہ: ایک خاص متم کی زرہ بکتر جو نبیان کی طرح ہوتی ہے جو بہادر لوگ میدان جنگ میں تکوار اور نیزے کے وارے بچنے کے لیے پہنتے ہیں

ىل: طانت

اے فوٹ اعظم! آپ کا مدمقابل جب سامنے آتا ہے تو آپ کا نیز اغضبناک ہوکراییاوارکرتا ہے کہ مضبوط سے مضبوط زرہ بھی اس وارکی تاب ندلاکر پاش یاش ہوجاتی ہے اور مدمقابل ابدی نیندسوجاتا ہے۔

بزرگان دین نے آپ کے اسم گرای کے بڑے بڑے جرت انگیز کمالات
بیان فرمائے ہیں بالضوص جن وغیرہ کے شرسے نیخے کے لیے آپ کا اسم
گرامی اکسیر ہے ۔ چنانچہ قلائد الجواہر میں ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں
ایک مرتبہ میرے والد نے بذریع کمل جنات کو بلایا تو انہوں نے حاضری میں
بہت دیر کی اور جب حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ جب ہم غوث الثقلین کی بارگاہ
میں حاضر ہوں اس وقت ہمیں نہ بلایا کریں، انہوں نے جران ہوکر یو چھا کیا
میں حاضر ہوں اس وقت ہمیں نہ بلایا کریں، انہوں نے جران ہوکر یو چھا کیا
تم بھی ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ تو جنوں نے جواب دیا:

ان ازدحامنا بمجلسه اشد من ازدحام الانس و ان طوائف منا كثيرة اسلمت وتابت على يده.

ہم تو انسانوں سے زیادہ ان کی تجلس میں ہوتے ہیں اور بے شار جنوں نے آپ کے ہاتھ پرتو بہمی کی ہے۔ جن جنوں نے حضور علیہ السلام کی زبان اقدی سے وادئی تخلہ میں قرآن پاکسین کر اسلام قبول کیا جن کا ذکر سورۃ جن اور سورۃ احقاف میں ہان میں ہاں میں سے ان میں ہے ان میں سے بھی ایک جن کی ملاقات حضرت خوث اعظم سے ثابت ہے۔
میں سے بھی ایک جن کی ملاقات حضرت خوث اعظم سے ثابت ہے۔
(قلا کہ الجوابر صفحہ ۱۳)

ایک مرتبہ ایک شخص کی جوان لڑکی جہت پرسوئی ہوئی تھی، تو اس کوجن اٹھا کر

لے گئے۔ وہ شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے ای کے ہاتھ جنوں
کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اس میرے مرید کی بچی واپس کر واور ملزم کومز ادو۔
چنانچہ جب آپ کا مرید وہاں پہنچا تو غوث اعظم کا نام سنتے ہی سارے جن
بعد بادشاہ تعظیماً کھڑے ہو گئے بات چیت ہوئی تو معلوم ہوا کہ ملزم چین کے
جنات میں سے ہے چنانچ لڑکی واپس ہوئی اور ملازم جن کا سرقلم ہوگیا۔
جنات میں سے ہے چنانچ لڑکی واپس ہوئی اور ملازم جن کا سرقلم ہوگیا۔

آپ خود فرماتے ہیں

\_ انالىمريىدى حافظ ما يخافه واحسرصسه من كل شر وفتنة

O

(4) کوہ سرمگھ ہوتو اِک وار میں دوپر کالے ہاتھ پڑتا ہی نہیں ''بول کے'' اوچھا تیرا

حل لغات وتشريح:

کوہ: پہاڑ, مراد ہے دیو پکر بہادر

سر کھے: ہندی میں 'بال کے سربرابر' کے معنیٰ میں بولاجاتا ہے مدر ملک

وار: مخوکر

وویرکالے: دو حصے

بحول کے غیرارادی طور بر

اے غوث اعظم! آپ کے مقابلے میں کوئی بہاڑ جیسا دیو پیکر بہادر بھی آجائے تو ایک بی وار میں اس کے دو تلزے موجا کیں (یا مطلب بیے کہ يها رك اوير بال كى نوك كے برابر شے بھى آپ كے حملہ سے دو كلزے ہو جائے گی ) کیونکہ جب غیرارادی طور پر بھی آپ کا دارخطانبیں جاتا تو ارادہ اینے کسی مرید کے بدخواہ برآ یہ کا دار کیسے خطا جاسکتا ہے۔ تفری الخاطر میں ایک طویل واقعہ لکھا ہے جس کا خلامہ بیہ ہے کہ جنوں کے بادشاه كابيابظل سانب شهر بغداد كے عالم كے باتعوں مركميا \_ جن اس عالم كو بادشاہ کے باس کے گئے۔ بادشاہ نے آل کا تھم جاری کر دیا جا ونے تکوار الفائى توعالم نے اسين مرشد ي عبدالقادر جيلاني كودل بني دل ميں يادكيا، اى ونت ایک نورانی شکل نے ظاہر ہوکر جنول کواییا کرنے سے بیے کہد کرروک دیا كريم بيم بي بي بي المريد ب الريم ن اس كولل كرويا تو وه تم يرعماب فرما كيں كے۔چنانچة توٹ ماك كى تعظيم ميں خون معاف كرديا كيا بلكہ جنوں کے بادشاہ نے درخواست کی کہ میرے بینے کا آپ بی جنازہ پڑھا کیں اور دعائے مغفرت فرمائیں بعدازاں اس عالم کوخوبصورت خلعت یبنا کرواپس كرديا جواس كے شاگر دوں نے دیکھی اور واقعہ ن كرجيران بھی ہوئے۔

O

(5) ال پہ بیہ قبر کہ اب چند مخالف تیرے جاہتے ہیں کہ گھٹا دیں کہیں یابیہ تیرا

> حل لغات وتشری: قهر: عمنادین: هم کردین

ابيه: مرتبهومقا

اے فوٹ اعظم! جولوگ آپ کے مرتبہ و مقام کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں (ان کی بینا پاکسی انہی کے لیے ہی مصیبت بن جائے گی)

ادلیائے اللہ کوعظمت وشمان اللہ ہی عطا فرما تا ہے تو اولیاء کرام کے دشمن پھر

اللہ کے دیئے ہوئے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کر کے اللہ سے ہی جنگ چھٹر
لیتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔

من عادی لی ولیا فقد اذنته بالحوب (بخاری شریف)
جومیرے ولی سے عداوت رکھ میر ااس کو اعلان جنگ ہے

جومیرے ولی سے عداوت رکھ میر ااس کو اعلان جنگ ہے

اگلاشعرای مدیث کے مغہوم کی طرف اشارہ کردہا ہے۔
اگلاشعرای مدیث کے مغہوم کی طرف اشارہ کردہا ہے۔

O

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا

> حل لغات وتشریخ: لژائی: جنگ گھائیں: کم کریں

ے: اللہ تعالیٰ کو

منظور: مقصود، پیند

يرهانا: اونجاكرنا، زياده كرنا

اے خوت اعظم! اگر آپ کے دشمنوں میں ذرا بھی عقل نام کی کوئی چیز ہوتی تو آپ کے مرتبے و مقام کو گھٹانے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ ہے بھی لڑائی نہ چھیڑتے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ ہے بھی لڑائی نہ چھیڑتے کی ونکہ بیتو گھٹانا چاہیں اور اس اللہ کو بڑھانا منظور ہوتو ظاہر ہے خدا ہے لڑائی تو ہوگئی۔

اس جنگ (مابین گستاخان اولیاء واللہ تعالی) کی کچھ جمڑ ہیں اس گئے گزرے دو میں بھی اخبارات میں دیکھی جاتی ہیں بھی کسی شہر میں کسی گستاخ اولیاء کی شکل بکڑ گئی ہے اور بھی کسی جگہ کوئی شخ القرآن صاحب، خوث اعظم کی دشمنی میں اپنی دونوں ٹائلوں ہے محروم ہو گیا ہے اور ایک دوسرے فرقے کا شخ میں اپنی دونوں ٹائلوں ہے محروم ہو گیا ہے اور ایک دوسرے فرقے کا شخ القرآن دئی میں خوث پاک کی دشمنی میں مرکز اپنا حلیہ جاہ کر بیٹھا، مرنے کے بعد میت پر قیمتی عطر چھڑ کئے کے باوجود بھی بد ہوآر بی تھی اور شکل بگڑ گئی ہے بعد میت پر قیمتی عطر چھڑ کئے کے باوجود بھی بد ہوآر بی تھی اور شکل بگڑ گئی ہے لوگ زیارت کوآتے ہیں تو

ے لوگ جب نزدیک آئے غیب سے آئی ندا بیرے میت ہے ادب کی اس کا منہ مت ویکھئے

O

(7) ورفعنا لک ذکرک کا ہے۔ اونچھ پر بولا بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا

ح*ل لغات وتشر*یخ:

ورفعنا لک ذکرک (القرآن)

اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کرویا۔

سابه: پرتوبمس، پرخهائیں

بول بالا: او کی بات

اے غوث اعظم! اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک بلند فر مایا اور آپ چونکہ حضور علیہ السلام ہی کے سابیر حمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاکواپنانے کی وجہ سے ہیں لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیے آپ کا ذکر بھی بلند ہی رہے گا۔
کا ذکر بھی بلند ہی رہے گا۔

سيدناغوث اعظم رضي الله عندنے بني اكرم عليه السلام كى بارگاه ميں حاضر ہوكر

عشق ومحبت میں ڈوب ہوئے چنداشعار پڑھے ادر عرض کیا کہ پہلے میری
دوح سلامی کو حاضر ہوتی تھی آج خود حاضر ہوا ہوں، اپنا دایاں ہاتھ ظاہر
فرما ئیں تا کہ میں بوسہ لینے کی سعادت حاصل کروں۔ ای وقت سرکار دوعالم
علیہ السلام کا دست رحمت ظاہر ہوا، آپ نے مصافحہ فرمایا چو ما ادر سر پر رکھا۔
ادر بھی کی خوش نصیبوں کو دوضہ انور سے جواب ملنے کی سعادت نصیب ہوئی
جیسے سیدا حمد رفاعی ، امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا جلال الدین بخاری ، امام احمد رضا
پر بلوی وغیر ہم رحمۃ اللہ تعالی علیم اجمعین

۔ ان کا کرم بس ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو

O

(8) مٺ مختے ہیں من جائیں مے اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ منے گا مجی چوا تیرا

مل لغات وتشريخ:

مث جانا: ختم موجانا، نيست و نابودا در نباه و بربا دموجانا

اعداء: جمع عدو کی جمعنی رحمن ، بدخواه

چ<sub>ە</sub>چا: شېرت

اے میرے آقاغوث اعظم! آپ کے حاسد و بدخواہ ہر دور میں نباہ و برباد ہوتے رہے مرآپ کی عظمت کا چرچا آفاب بن کرآسان ولایت پر ہمیشہ جسکتارے گا۔

اکثر نعت خوال بلکه علما و دمقررین بھی خوٹ پاک کی شان میں لکھے مکئے ندکورہ تمن اشعار اور آئندہ آنے والاشعر بالخصوص ،حضور علیه السلام کی عظمت وشان میں نعت کے طور پر پڑھ دیتے ہیں اگر چہ اصلاً تو خوث پاک کی ہر عظمت و

شان حضور عليه السلام بى كافين ب مرحفظ مراتب كاخيال مفرورى ب كيونكه لكصفروا في المير حال سيدناغوث اعظم كي شان من لكه بي ۔ بیشان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت غوث ياك فرمات بي كدا يك مرتبه من تاسك دوجهال عليه السلام کی زیارت سے مشرف ہوا تو میرے آتانے جھے فرمایا اے میرے بیٹے تم وعظ ولفیحت کیول نبیل کرتے؟ میں نے عرض کیا احضور! میں تو مجمحض ہول بملافعی کا بغداد کے سامنے کس طرح تقریر کروں؟ سرکارنے میرے منہ میں سات مرتبه تفتكار كراپنالعاب دېن مبارك ژالا اور فرمايا! اب جادُ لوگول كو رب كى راه كى طرف بلاؤ \_ پھراس دن ظهر كى نماز سے فارغ ہوا بى تھا كەسىدنا على الرئضى كرم الله وجهد الكريم تشريف لائے اور انہوں نے مجھے منہ كھولنے كا تحكم ديا اور جيم مرتبه تنتكار كراينالعاب دبمن مير ے منه ميں ڈالا اور فرمايا جاؤ اب لوگوں کو وعظ وتقیحت کرو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے تو سات مرتبلعاب دبن عطاكيا ہے؟ آپ نے چومرتبركيوں كيا؟ حضرت على الرتضى \_ فرمایا!ادبا مع رمسول الله حسلی الله علیه و سلم ـ ا \_ بياحضورعليهالسلام كادب كى وجدت بمرفرمايا بيظعت يبنوكيونكه هدده خلعة ولاتيك مخصوصة بالقطبية على الاولياء ريتهاري ولايت كاجوزا ہے جوخاص تيرے بى ليے تمام وليوں قطبوں يه مرداري كا\_ بس بمركياتها؟ من ناس فيض سيحقائق ومعارف كوجان ليا، حلقه ارادت وسيع ہوتا چلا كيا ، مريدين اطاعت وعبادت كى طرف مائل ہوتے سكتے اور لوكوں كے كمريادالى سے آباد موتے مے (اخبار الاخيار فارى) اس كے بعد آپ کی مجلس وعظ میں سترستر بزار تک افراد جمع ہوجاتے جن میں عوام الناس بمى موتے وفت كا بادشاہ محى موتا اور علماء ومشائخ كا ايك جم غفير بھى موتا۔ ( بجة الاسرار سفينة الاولياء ) آب كے باتھ پر بانچ بزار سے زيادہ يبودو

نصاریٰ نے تو بہ کی اور ایک لا کھ سے زیادہ فاس و فاجر، ڈاکو، مفید و برعتی لوگوں نے تو بہ کی (قلائد الجواہر، اخبار الاخیار فاری صفحہ ۱۹) محدث ابن جوزی جیسے خص کوآپ کی مجلس میں وجد ہوجا تا تھا (بجة الاسرار)

مظیرِ شان خدا ہیں غوث اعظم رسیر عکسِ حُسنِ مصطفیٰ ہیں غوث اعظم رسیر تابیب خیر الوریٰ ہیں غوث اعظم رسیر نور چہتم مرتضٰی ہیں غوث اعظم رسیر تاجدار اصفیاء ہیں غوث اعظم رسیر راہنمائے اتعیاء ہیں غوث اعظم رسیر

O

(9) • تو گھٹائے سے کی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا

> حل لغات وتشريخ: گفتا:

يرهنا: زياده مونا

اے سرتان الاولیاء! کوئی لا کھ کوشش کرتا پھرے آپ کے مرتبہ و مقام کو گھٹانے کی ،مگر منہ کی کھائے گا اور آپ کا خدا آپ کے مرتبے کو دن بدن بڑھا تا ہی رہےگا۔ کیونکہ

ورفعنا لک ذکوک کاسابہ ہے بچھ پر ا باقی سلسلوں کے بزرگ صرف اپنے سلسلہ والوں کے مرشد ہوئے ہیں مگر غوث پاک کا فیض ہرسلسلہ میں جاری وساری ہے بہی وجہ ہے کہ ہرسلسلہ والا، چاہے اپنے سلسلہ کے بانی کاختم دلائے یا نددلائے مگر خوث پاک کی سیسارہ ویں ضرور دلاتا ہے بلکہ جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں خوث اعظم کی گیار ہویں ہور ہی ہور ہی ہے امریکہ ویر طانبہ میں بھی ہور ہی ہے اور مکہ ویدینہ میں بھی الغرض میں بھی الغرض

بحروبر ، شہر و قری ، سھل و حزن دشت و چمن کون سے چک پہنچا نہیں دعویٰ تیرا

سلسلەقادرىيە:

فلاكدالجوابراوراخبارالاخياريس

ضمن الشيخ محى الدين عبدالقادر رضى الله عنه لمريديه الى يوم القيمة ان لا يموت احد منهم الاعلى توبة.

شخ عبدالقادر جیلانی قیامت تک آئے والے اپنے مریدوں کے اس بات پر صامن ہیں کدان میں سے بغیر تو بہ کوئی ندمرے گا۔اور قلائد الجواہر میں شخ علی بن همیئی علیہ الرحمة کا قول ہے لامریدین لشیخهم اسعد من مریدی الشیخ عبدالقادر علیه الرحمة کی شخ عامرید بھی شخ عبدالقادر جیلائی کے مرید کی طرح نہیں ہوسکتا۔ علیه الرحمة کی شخ کامرید بھی شخ عبدالقادر جیلائی کے مرید کی طرح نہیں ہوسکتا۔ حضرت خوث اعظم خود فرماتے ہیں:

ان لکل من عثر مرکبه من اصحابی ومریدی ومحبی الی یوم القیمه اخذ بیده . (قائدالجوابر)

قیامت تک میرے دوستوں، مریدوں اورمحبوں میں سے کوئی بھی ( کسی کا مرکب بھی )اگرمٹوکرکھائے گاتو میں اس کا ہاتھ بکڑوں گا۔

۔ امیر دشگیر غوث اعظم قطب ربانی صبیب سید عالم زہے محبوب سیانی مبدہ دست یقیں اے دل بدست شاہ جیلانی کہ دست اوبود اندر حقیقت دست یزدانی

(10) سمّ قاتِل ہے خدا کی قسم ان کا انکار منکر فضل حضور! آہ بیہ لکھا تیرا

طل لغات وتشريخ:

سم قاتل: جان ليواز هر

انكار: شماننا

منكر: الكاركرنے والا

نضل: نضیلت ہے ہے

يزرگي: عظمت

حضور: ادب واحرام كاكلمه

آه: کلمیتاسف،افسوس ہے

لكها: قسمت وتفترير

اے میرے آقا خوث اعظم! قتم بخدا آپ کے فضائل کا مشرائی جان کا ایسا دخمن ہے کہ کو یا خود اپنے ہاتھوں سے زہر کھار ہاہے، ہائے او مشر تیری بدستی! تو انکار بھی کر رہا ہے تو کس کی شان کا جس کی شان کو بردے بردے مانے آئے۔ جن میں (ابن جوزی، ابن حجر عسقلانی، شخ یوسف نبھانی، تاج العارفین ابو الوقاء، مولانا جامی، ملاعلی قاری جیسی نا بغدروزگار شخصیات بھی شامل ہے ) آپ کی تعریف میں رطب اللمان چند بزرگان دین کے صرف نام کسے جاتے ہیں اس سے اعداز ولگالیس کہ جب

۔ بیہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہو کا صرف دس نام دیئے ہیں وگرنہ ہزاروں اولیا وکرام نے آپ کی عظمتوں کو

بیان فرمایا ہے:

(١) حضرت في الثيوخ حمادعليه الرحمة (غوث اعظم كاستاذ)

(۲) شخ احد الرفاع (آپ کے جمعصر مشہور بزرگ جومدینہ پاک حاضر ہوئے تو سینکڑوں اولیاء کرام جن میں شخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ بھی ہے کی موجودگی میں حضور علیہ السلام کا دست رحمت قبر سے باہر آیا اور شخ احمد رفاعی نے مصافحہ کیا اور بوسرلیا)۔ (تبلیغی نصاب)

(۳) شخخ ابوالنجیب عبدالقادر سمروردی علیه الرحمة (سلسله سمروردیه کے بانی شخ شہاب الدین سمروردی کے چیا)

(٣) فيخ ابومدين بن شعيب المغولي عليه الرحمة ( ميكماز كباراولياء الله)

(۵) شخ عفیف الدین ابو محم عبدالله الیافعی (آنمویں صدی کے بہت بوے ولی الله عالم باعمل آپ بن کی کتاب روض الریاضین فی حکایات الصالحین ہے بنتول مفتی محم شفع دیو بندی، اس کتاب کی حکایات پراعتا دکیا جا سکتا ہے اور ہمارے حکیم الامت تعانوی صاحب اپنے مریدین کواس کتاب کے مطالعہ کا مشورہ دیا کرتے تھے۔

(۲) الم مافظ الوعبدالله محدين يوسف البرزاني الأثبلي عليه الرحمة \_(صاحب المشيخة البغداديي)

(۷) شیخ عزاه بن متورع البطائحی رحمة الله علیه

(٨) ميخ عقبل عليه الرحمة

(۹) شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی (جن کی حضوری کوافاضات یومیہ بیں مولوی اشرف علی تھانوی نے مانا اور جن کی عظمت کو اہل حدیث عالم ابراہیم میر سیالکوئی نے سلام کیا۔ (تاریخ اہل حدیث)

(۱۰) حضرت مجدد الفثاني رحمة الله تعالى عليه تلك عشرة كاملة

## (11) میرے سیاف کے تنجر سے بختے باک نہیں چیر کر دیکھے کوئی " آو" کلیجا تیرا

حل لغات وتشريخ:

سيّاف: تنيغ زن بلوار كادى

تختج برايهمرا

باك: خوف

چرکر: جاک کرکے

كليجه: دل

اے میرے فوٹ کے دشمن! ظاہراً تو تہ بجھتا ہے کہ فوٹ اعظم کی مخالفت کا کچھے کوئی خطرہ نہیں مگر کاش کوئی تیرا دل چیر کرد کھے تو پتہ چلے کہ کتنا سیاہ ادر مارے دہشت کے بھٹا جارہا ہے۔
مارے دہشت کے بھٹا جارہا ہے۔
یہ شعر خوث اعظم کے مشہور فرمان:

"انا سيّاف انا قتال انا سلاب الاحوال "

کی طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ ہیہ ہے'' میں نتیج زن، بدخوا ہوں کو مارنے والا اوراحوال کوسلب کرنے والا ہوں''۔

ایک مرتبہ بغداد شریف کے سوفقہا ، غوث اعظم کے علم کا امتحان لینے کے لیے حاضر ہوئے ، جب سارے آپ کے سامنے بیٹھ گئے تو آپ نے اپنی گردن جھکائی تو سیند مبارک سے نور کی کرن ظاہر ہوئی جوفقہا ، کے سینوں کی طرف گئ اور ان کا ساراعلم سلب ہو گیا ، چینیں مار مار کررونے گئے اپنی پگڑیاں اتار کر پینے کے دیں اور کیڑے بھاڑ لیے۔

ثم صعد الكرسى و اجاب الجمع عما كان عندهم فاعترفوا بفضله هرآب كرى پرجلوگر موئے جتنے سوالات و وسوچ كرآئے تنے بغير پوچھان سب کے جوابات دیئے بہاں تک کہ وہ آپ کی فضیلت کو مان گئے۔ (جامع کرامات الاولیا وللعلا مدالنہانی، طبقات کبری جامعی کرامات الاولیا وللعلا مدالنہانی، طبقات کبری جامعی کرامات الاولیا وللعلا مدالنہانی، طبقات کبری جامعی

باطنی اور روحانی علوم کے ساتھ ظاہری علوم میں بھی آپ مہارت تاقد رکھتے سے ام شعرانی فرماتے ہیں کہ کانت فتواہ تعرض علی العلماء بالعواق فتعجیهم اشد الاعجاب فیقولون مسبحان من انعم علیه حبب آپ کے فاوی علماء کراتی علماء کراتی کے سامنے لائے جاتے تو وہ آپ کی علمی شان دکھے کر سخت متجب ہوتے اور کہتے پاک ہوہ ذات جس نے آپ کو اس علم سے نواز اے۔ (طبقات کبری عربی)

ایک دفعه کی خفس نے طلاق کی قتم اٹھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت اس طرح کی عبادت کوئی نہ کررہا ہوور نہ میری ہوی کوطلاق ، تمام علماء عاجز آگئے آپ نے فرمایا خانہ کعبہ جا کرمطاف (جہاں طواف کیا جا تا ہے) کولوگوں سے خالی کرا لے اور طواف کر لے تیری ہوی نے جائے گا جتم پوری ہوجائے گا واخبار الا خیار فاری) آپ نے جنتیس سال درس و تذریس اور فاوی نویسی فرمائی (اخبار الا خیار ، قلا کہ الجواہر)

O

(۱۲) ابن زہراء سے تیرے دل میں ہیں بیر زہر کھرے کا کا این زہر کھر اوم کار! بے اوم کار! بے باک بیہ زُھرا تیرا

حل لغات وتشریخ: این مو

ز براء: حضرت فاطمة الزبراءرضى الله عنها بنت رسول صلى الله عليه وسلم كالقب\_آب چونکه منتخصینی سید بین اس لیے ابن زبراء کہا گیا۔ بنجونکه منتی سید بین اس لیے ابن زبراء کہا گیا۔

زهر: بغض،عداوت

نل ب: كله استجاب واور ب ياممند فرور

و: حرف عرايرا يتحقير

منكر: الكاركرتے والا

ب باک: بےخوف مقرر

زیرا: حت بحوصله دلیری

اے میر نے وٹ کی مقمت کے محر الونہیں جات کدہ فالم الر ہرا در منی اللہ معما کے نورنظر ہیں اس کے باوجود بھی اے مغرور، بے حیا اتو ان کا بغض دل میں رکھتا ہے، بدائی تیرا حوصلہ ہے۔ کفار دمٹر کیمین کمہ نے حضور طیر السلام کے مطابع زات دیکے کہمی شمانا اور اس حنی سی کی واضح کرایات کود کی کر بھی جو آپ کی مقمت کونسانے سوائے تجب وافسوں کے کیا کیا جائے۔

وَالْبُنْسَ لَسلا وليساء الكرامة وَمَسَنُ نَسفَاهَا فَانْسِلَنْ كلامه اولياءكرام كى كرامات فى جن جن الشائدات محراد ر

(البربان المویه) معنرت میاں محر بخش عارف کھڑی علیہ الرحمة فوث اعظم رضی اللہ عند کی بارگاہ میں یوں عرض گذار ہیں۔

واه وامیرال شاه شهال دا سیددویی جهانی غوث الاعظم بیر بیرال دای محبوب ربانی ناک دادک دنول انها مشیا حسیل نبول ناک دادک دنول انها مشیال ایال ایال محبول میرسیول بنیال ایالول محمث ندر بها بر صفتول ، بردسیول

آل نی ، اولاد علی دی صورت شکل انهاندی تام لیال لکھ یاب ندر ہندے میل اندر دی جاندی ئے برمال وے موئے جوائے ، ملکے نے وگائے كفتح رُوح فرشتيال متحول ، لكھے ليكھ منائے غوثال قطبال دے بر میرال قدم مبارک وحریا جو دربار أنهال وے آیا ، خالی بعاثرا مجریا لکھال خیرتساڈ ہے لیند ہے دین منگے ، دن لوڑ ہے دِین دُنی سمعو ہتھ تُساندے کوئی نہ تھاکے ، ہوڑے چورال نول تول قطب بنایا ، میں بھی چور اُچکال جس درجاوال وَ مصلے کھاوال ، بک تیرا در تگال عرض كرال شرمنده تعيوال كهدمتين كرال ع كارا منه میرا کدعرضال لائق ، ناتس عقل بے جارا مت كوئى يخن أن بمانا نكلے ، عاجز مُفت مريواں دهرو قدم میرے برحضرت! سداشکھا لاتھیواں مُیں ہے جاتا ، او گنہارا لائق نہیں جمالاں نتنول سيم توفقيال حضرت! نيك كرو بدحالال مت کوئی کل اوتی نظے، رد موویں اُس بابوں

( پیملے نٹ نوٹ کا بقیہ حصہ )

بن المنعطاب اگر مرے بعد کی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند ہوتے مطلب یکی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں نبوت کے علاوہ تمام اوصاف موجود ہیں۔ ای طرح حضور علیہ اللہ عنہ میں اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فر مایا! که اگرا براہیم زعرہ رہتا تو نبی ہوتا۔ یکی مطلب حضرت میں صاحب کا ہے۔

بخشق منگ محمد بخشا برواه جنابول (معرت میال محمد بخشا برواه بنابول (معرت میال محمد الشعلیه)

> باز اشخفت کی غلامی سے یہ آئمیں پرنی دکھے اُڑ جائے کا ایمان کا طوطا تیرا

> > حل لغات وتشريخ:

باز اشعب: بعورے رنگ کا شہاپ ٹا قب کی طرح تیز دوڑنے والامشہور شکاری پرندہ لیار اشعب کی طرح تیز دوڑنے والامشہور شکاری پرندہ لیجی شاہین بخوث پاک کالقب ہے کہ آپ بھی مقامات الوہیت میں تیز پرواز کرنے والے ہیں۔

ويمس بمرنى: آنكسيس بمير ليها، بيزار مونا

و کمچه: خبردار بوجا، دهمیان کر

ایمان کاطوطا اڑنا: بے ایمان ہوجاتا ہوائی باختہ ہونا ، کہاجاتا ہے کہ فلال کے طوطے اُڑ گئے۔
مقامات الوجیت میں بلند پرواز کرنے والے غوث اعظم کی شان کے منکرو!
اگرتم نے ان کی شان سے بے زاری فلا ہرکی تو اپنے ایمان کی خیر منانا
( کیونکہ ان کو بیشا نیس اللہ نے عطا کی ہیں اور جواللہ کی دی ہوئی شاخیں نہ مانے اللہ اس کو جنگ کا چیلنے فرماتا ہے۔

من عادی لمی ولیا فقد اذنته بالحوب (بخاری شریف) جومیرے ولی سے بیزار ہوااس کی میرے ساتھ جنگ ہے۔ جنہوں نے اس راز کو پالیا وہ او نچے مقام پر فائز ہو کر بھی خوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں رطب اللیان رہے۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی اوشی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ربعم اللہ کنم آغاز مدرِح شاہ جیلانی کہ برقدش درست آید لباس اعظم الثانی توتی شاہ ہمہ شاہاں ، ہمہ شاہاں گدائے تو گدایان جہاں از دستِ تو یابند سلطانی دور بین دور حاضر کامشہور سائنسدان آئن سٹائن لکھتا ہے کہ بیں نے خاص دور بین کے ذریعے ایک ایسا کہشاں تلاش کر لیا ہے جوز بین سے دوسو کروڑ نوری سال کی مسافت پہے (روشیٰ کی رفار فی سیکنڈ ایک لاکھ چھیائی ہزار میل ہما ایک منٹ میں کتا سفر طے کرے گی ، ایک کھنٹے میں کتا ، پھر دون پھر مہینے ، پھر سال پھر دوکروڑ سال کا حساب لگالویعیٰ دوکروڑ سال میں روشیٰ جتنا سفر سے کرتی ہے وہ کہشاں زمین سے اتی دور ہے ) پھر دہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ایک ملین (دی لاکھ) سال کی زندگی مل جائے اور تحقیقات کرتا ہوں تو کا سکتات کی آخری صدنیں دیکھ سکوں گا۔

کا سکات کی آخری صدنیں دیکھ سکوں گا۔

۔ نظرت الی بلاد الله جمعا کخر دلة علی حکم اتصالی میں الله کی ساری کا نتات کوایے دیکھا ہوں جیے رائی کا دانہ۔اگر چیونی کی میل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کشکر کو دیکھ سکتی ہے (القرآن) تو غوث یاک کیوں نہیں دیکھ سکتے۔

O

(14) شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاشنے کی فکر میں ہے کہیں نیچا نہ دکھا دے کچھے شجرا تیرا

> <u> تشریخ:</u> شاخ: شبنی

فکرمیں: سوج میں، تدبیر کررہاہے نیچاد کھانا: ذلیل کرنا، شرمندہ کرنا اصل می جمره ہے (رعامت مح اوروزن شعری کی وجہ ہے ماکوالف لکھاہے)
جمعنی درخت ،صوفیا کی اصطلاح میں سلسلہ طریقت میں آنے والا مشاریخ
عظام کے اسام کرامی

اے منکر او سلسلہ بیعت کی بنی پہیٹے کر بین کی پیرکام بدہوکر بھی اگر فوٹ
اعظم کی عظمت کو تلیم بیں کر تا تو یہ تیری حرکت تھے ذکیل کردے گی۔
بعض لوگ اپ آپ کو کسی نہ کسی سلسلہ میں شامل کر کے بھی حسد دبغض کی
آگ میں جلتے رہے ہیں اور فوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت کو گھٹانے کی فکر
میں جیں جیسے موجودہ دور میں ایک ای طرح کے حاسد نے فوث اعظم کا قدم
مبارک ہرولی کی کردن پر ہونے سے افکار کیا ہے ادرا یک کتاب لکھ ماری ہے
کین کیا پدی کیا شور با جیاں تو حضرت کے بہاؤ الدین ذکر یا ملی فی بھی

بهاؤ الدين ملتاني عندهردم ثاخوانی ملتانی عندهردم ثاخوانی کرتومجوب سبحانی ومحی الدین جیلانی

مزید فرماتے ہیں

اولیائے اولین و آخریں سرہائے خود زیر بایش می نہند از تھم رب العالمین نہند از تھم اب العالمین نیست در ہر دو جہال ملائے من نجو در مہت الكرم یا مجی دین الكرم یا باز اشخب ، الكرم یا مجی دین جن اولیا وکرام نے اس قد رخوث اعظم رضی الله عندی تعریف فرمائی ہے ہیمی ما حبان کرامات تے گران کومعلوم تھا کہ خالی کرامت کا مقام ولی کی نگاہ میں کیا ہے اور خوث اعظم کی شان محض کرامات کی وجہ سے نہیں ہے آپ نے خود

اصحاب الكرامات كلهم محجوبون والكرامة حيض

الاولیاء فالولی لم الف مقام اوله باب الکوامات من جاوز منها ناول الباقی و الافلا. (مرالامراد فیمایخان الدالایدار)
صرف کرامات والے پردے میں بیں اور کرامت تو اولیاء کے لیے ایسے ہیں ورکرامت تو اولیاء کے لیے ایسے ہیں وران میں ہیں وران میں سے جیسے ورت کے لیے جیس کے دن ولی کے ہزار درج بیں اور ان میں سے پہلا باب کرامات کا ہے جواس سے گزرگیااس نے باتی بھی پالے ورنہ محروم رہا۔

0

(15) حق سے بد ہو کے زمانہ کا بھلا بنتا ہے ارے میں خوب سمجھتا ہوں مُبِمّنا تیرا

> حل لغات وتشريخ: حن: من: الله تعالی

1

زمانه کا بھلا: کوکول کے سامنے اجھا بنا

نفرت كالفظ

ارے:

مُعتا:

ىپىلى، چىستال، پېچىدەبات

اے میرے فوٹ کی عظمت کا انکار کرنے والے بدنصیب! تو اب لوگوں کی فاہوں میں اچھا بنتا چا ہتا ہے؟ حالا نکہ اللہ کے مجبوب بندے فوٹ پاک کی عداوت کی وجہ سے تو ہر ابن چکا ہے اب زمانہ تجھے بھی اچھا نہیں مان سکتا، تیرا دین کا لبادہ اوڑ معنایہ تیری مکاری ہے جس کو میں خوب بچھتا ہوں۔
امام عبداللہ یافعی علیہ الرحمة روض الریاحین میں فرماتے ہیں" جس بدنصیب کو کسی اللہ کے ولی سے بخض ہوگا تجربہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔

## درجات اولياء:

رجال الشرظا برين ومستورين كى كل بار واقسام بي

### (۱) اقطاب:

ہرزمانے میں ماری دنیا میں سب سے بردا قطب ایک ہوتا ہے جس کوقطب عالم یا قطب کبری ، قطب ارشاد یا قطب مدار یا قطب الاقطاب اور قطب جہال بھی کہاجاتا ہے۔

# (۲)غوث:

بعض نے غوث وقطب ایک ہی منصب قرار دیا ہے اور بعض نے فرق کیا ہے محربید دنوں منصب ایک بندے میں جمع ہو سکتے ہیں۔

## (۳)المان:

قطب اللاقطاب كے دووزىر موتے ہیں، دائيں ہاتھ دالاعبدالملك اور بائيں والعبدالملك اور بائيں والاعبدالملك اور بائيں والاعبدالرب ہے۔

#### (۴)اوتار:

سیکل چارہوتے ہیں جو چاروں سمتوں میں اپنی ڈیوٹی سرانجام دےرہے
ہیں۔مغربی سمت والاعبدالودود،مشرقی والاعبدالرحمٰن جنوب والاعبدالرحیم اور
شال والاعبدالقدوس ہے،اوتاد جمع وقد کی ہے بمعنی شیخے۔قیام عالم کے لیےان
سے میخوں کا کام لیا جاتا ہے جسے اللہ نے پہاڑوں کوز مین میں میخیں بنا کر
مفونک دیا ہے۔والحبال اوقادا۔

## (۵)ابدال:

اولاً سات اقلیموں میں سات ہوتے ہیں بیسات انبیاء کرام کے مشرب پر ہوتے ہیں،لوگوں کی روحانی مدد کرتے ہیں ان کے علاوہ تین سوپیاس ابدال

اور بھی ہوتے ہیں۔

(٢)اخيار:

تنن سو پچاس ابدالول میں سے بیمات ہمیشسنر پررہتے ہیں۔

://(4)

ان میں سے چالیس ابدال کہلاتے ہیں۔

(۸)نقباء:

میکل تین سو ہیں ان سب کا نام علی ہے۔

(۹)نجياء:

میک ستر ہوتے ہیں اور مصر میں رہتے ہیں ان سب کا نام صن ہے

(۱۰)عمر:

چار ہیں،ان کانام محرے زمین کے اطراف میں رہتے ہیں۔

(۱۱) مکتومان:

چار ہزار ہیں،ایک دوسرے کو پہچانے ہیں مگراہے آپ کوہیں پہچانے۔

(۱۲) مفردان:

قطب رقی کر کے فرد بنا ہے، فرد کامل ہوجائے تو محبوبیت کا درجہ پالیتا ہے۔ پھرمحبوبیت میں رقی کرنے والاغوث اعظم بنا ہے۔ (کتب تقوف) حضرت کعبہ حاجات ہمہ خلق آنست دیدار بخش ضیاء حضرت غوث الثقلین (خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ) (16) سگ در قبر سے دیکھے تو بھرتا ہے ابھی بند بند بدن اے روبۂ دنیا تیرا

> حل لغات وتشریخ: سک در: دوازے کا کتا

> > بكفرنا: منتشرهونا

بندبندبدن:جسم كاجوز جوز

روبه: کوم*ژ*ی

اے عظمت فوٹ کے منکر! تیری اس مکاری دعیاری کوفوٹ اعظم کے درکا کتا بھی ناراضگی ہے دیکھے لے تو تو تاب نہ لاسکے اور تیرے جسم کا جوڑ جوڑ بھر کرمنتشر ہوجائے۔

اس شعر میں نیخ صنعان (جس نے اپی گردن پنوث پاک کا قدم مانے سے انکار کردیا تھا) کے مشہوروا قعہ کی طرف اشارہ ہے۔

قلا كدالجوابريس ہے:

رایت الاولیاء فی المشرق والمغرب واضعین رؤسهم تواضعا الا رجلا بارض العجم فانه لم یفعل فتواری عنه حاله (۱۵۳) جبغوث اعظم نے قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله کااعلان قربایا تو می ( فی الله کااعلان قربایا تو می ( فی لولی الدرمی علیه الرحمة ) نے دیکھا که شرق ومغرب کے اولیاء نے این سر جمکالی و اوران کے درجات بلند کر دیئے گئے ) سوائے ایک فخص کے جوجم کا رہنے والا تھا اس نے گردن نہ جمکائی تو اس کا حال دگر گول موگیا۔

سبحان الله! کمیسی شان ہے کوئی بہاؤ الدین (دین کی روشن) کوئی نظام الدین (دین کا منتظم) کوئی معین الدین (دین کا مددگار) کوئی فریدالدین (دین کا انمول موتی ) گرآپ کی الدین بین (دین کوزیم کی دین دالا)

می خرقانی کے از خرقہ پوشان ویست زال جہت اور القب در مرد مال خرقانی است سمروردی نیز ملتا نیست پیش در مہمش گرچہ اور اصد ہزارال بندؤ ملتانی است مسلمی رایا شیہ کیلائی از لطف و کرم مسلمی رایا شیہ کیلائی از لطف و کرم سوئے خود آوازہ کن و اماندہ از جرانی است

(حعرت شاه الوالمعالى عليه الرحمة قادرى لا مورى)

ولهاليضاً

۔ تشندلب گریال بدسوئے بحرعرفال می روم سرزدہ چول سیل افک خود بدافغال می روم

O

(۱۷) غرض آقا ہے کروں عرض کہ تیری ہے پناہ بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا

حل لغات وتشريخ:

غرض: حامل كلام ، الغرض

يناه: مرو

خاطر: دل

تبغنه: حکومت

حاصل کلام بیرکفس دشیطان نے دنیا میں جگہ جگہ کمرائی کے جال پھیلار کھے ہیں جگہ کمرائی کے جال پھیلار کھے ہیں جھے آپ کی مدد درکار ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کولوگوں کے دلوں پر حکومت عطا کردگی ہے۔

بادشاہ تو ظاہر پر حکومت کرتے ہیں مگرافل اللہ دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ظاہری بادشاہ عارضی ہوتے ہیں اور بیدروحانی بادشاہ ہزاروں سال بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے رہتے ہیں۔شاہ بخر (شاہ نیمروز) نے حضرت فوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس التجا بھیجی کہ آپ کی خدمت میں ابنی سلطنت کا کی حدمت میں ابنی سلطنت کا کی حدمت ہیں کرنا جا ہتا ہوں، آپ نے جواب تحریر فرمایا۔

چوں چر سنجری رُن بختم سیاہ باد در دِل اگر بود ہوں ملک سنجرم زائکہ کہ یافتم خبراز ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جوی خرم

فلاصہ بیہ کا گرتیرے پاس ملک نیم روز ہوتو جھے اللہ نے ملک نیم شب
عطافر مایا ہوا ہے۔ تیرے پورے ملک کو ہیں ایک جو کے برابر بھی نہیں سجھتا
(دعوات عبد بت حصہ نمبر ہ وعظ ہفتم از اشرف علی تعانوی) اس کے بعد تعانوی
صاحب لکھتے ہیں کہ کس نے آپ کی خدمت ہیں ایک چین کا بنا ہوا نہایت
تیتی اور خوبصورت آئینہ پیش کیا، آپ نے خادم کوفر مایا کہ اس کو سنبال لوجب
میں طلب کروں مجھے دینا اچا تک ایک دن وہ آئینہ خادم کے ہاتھ ہے گر کر
فوٹ گیا، خادم نے حاضر ہو کر عرض کیا ۔ از قضا آئینہ جینی فلست کہ
شیشہ ٹوٹ گیا، خادم نے حاضر ہو کر عرض کیا ۔ از قضا آئینہ جینی فلست کہ
شیشہ ٹوٹ گیا، خادم نے حاضر ہو کر عرض کیا ۔ از قضا آئینہ جینی فلست کہ
شیشہ ٹوٹ گیا، خادم نے خوش ہو کر بے ساختہ فر مایا

. خوب شد اسباب خود بنی محکست اجهاهواخود بنی کےاسباب ٹوٹ مھے۔

نی بی کا ہے تم پر بیار یا محبوب سجانی علی کے ہو دل اور دلدار یا محبوب سجانی جراغ دود مان اہل بیت مصطفیٰ تم ہو مندر تم سے گھر بار یا محبوب سجانی مندر تم سے گھر بار یا محبوب سجانی

کل باغ علی ہو شمرہ کل حینی ہو حسن کے تم ہو برخوردار یا محبوب سجانی زمرد ہو حسن کے ، لعل ہو کان حینی کے علی کے ہو در شہوار یا محبوب سجانی علی کے ہو در شہوار یا محبوب سجانی علی کے ہو در شہوار یا محبوب سجانی

O

(18) تھم نافد ہے تیرا خامہ تیرا سیف تری دم میں جو جاہے کرے دور ہے شاہا تیرا

طل لغات وتشريخ:

نافذ: جاری

غامه: علم

سيف: تكوار

ا دم يل: فورا

دور: زمانه

اے خوت پاک! آپ کا علم جاری و ساری ہے قلم تقدیر اور تلوار الی آپ کے ہاتھ میں ہے جب آپ اللہ کے ہیں تو (من کان للہ کان اللہ له ) اللہ آپ کا ہوا اور جو کھو اللہ کا ہو وہ سب آپ کا ہوا اور جو کھو اللہ کا ہو وہ سب آپ کا ہوا اور جو کھو اللہ کا ہو وہ سب آپ کا ہوا اور جو کھو اللہ کا ہو وہ سب آپ کا ہو جا کیں گری کہ یہ بناتے ہوئے کیا دیر گے گی ؟ ایک لو میں سب کے کام ہوجا کیں گے کیونکہ یہ دور (امام مہدی تک) آپ بی کا دور ہے۔

ال شعر كے معرعہ ثانيہ په اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمة کی حیات ظاہری میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ مجھے احادیث میں تو یہ ہے کہ دل اللہ تعالی کے قبضہ میں قدرت میں ہیں اور وہی ذات مقلب القلوب ہے جب کہ آپ نے موادی خوث اعظم رضی اللہ عنہ کا دل یہ قبضہ مان لیا ہے۔''

امام المی سنت کے ایک عقیدت مند (سید محمد آصف) نے بیاعتر اض بصورت استفتاء آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے اس کا جوجواب عطافر مایادہ من و عن درج کرنے کی سعادت حاصل کی جارہی ہے۔ لفظ "شہنشاہ" کے متعلق اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتوی :

(ازکانپور-۸ذی الجبه۱۳۲۷ه)

الله عزوجل بى مقلب القلوب ب-سب كے دلوں ، نه مرف دل بلكه عالم كذر ك ذر ب برحقيق قبضه اى كا ب- مرنداس كى قدرت محدود نداس كى عطاء كاباب وسيع مسدد ب

> إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَهِى قَدِيْرٌ. (پ،ركوع) ب شك الله تعالى برچيز پرقادر ب و مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَخْطُورًا. (پ٥١ركوم،) ومَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَخْطُورًا. (پ٥١ركوم،) اورتير ب كى عطا پرروك نيس وعلى الاطلاق قرما تا ب والحِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ.

الله تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے قبضہ و قابو دیتا ہے۔ اس کا اطلاق
اجسام وابعبار، اساع وقلوب سب کوشامل ہے۔ وہ اپنے محبوبوں کو جس کے
چاہے دست و پاپر قدرت دے چاہے چٹم و گوش پر، چاہے دل وہوش پر، اس
کی قدرت میں کی نہ عطا میں تکی، کیا ملائکہ دلوں میں القائے فیر نہیں کرتے،
نیک اراد ہے نہیں ڈالتے، برے خطروں سے نہیں پھیرتے، ضرور بیسب پچھ
باذن اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر دلوں میں تصرف کے اور کیا معنی ہیں۔
قال الله تعالیٰ

اِذُ يُوْحَى رَبُّكَ اِلَى الْمَلْئِكَةِ اَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوْا الَّذِيْنَ امَنُوا . (پ٩ر٥٥)

جب وى فرما تا ہے تيرارب فرشتوں كوكه مين تنهار ما تھ مول تو تم دل قائم

ر کمومسلمانوں کے۔

سیرت ابن آئی وسیرت ابن ہشام میں ہے۔ بی قر بظہ کوجاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ میں اپنے کی اصحاب پر گزرے۔ ان سے دریا فت فرمایا ،تم نے ادھر جاتے ہوئے کوئی مخص دیکھا؟ عرض کی دحیہ بن خلیفہ کو فقر و خنگ پر سوار جاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا!

ذَاكَ جِبُرِيْلُ بُعثَ اللي بَنِي قُرُيْظَةَ يزلزلُ بِهِمُ حصونهم وَ يَقَذَفُ الرُّعَبَ فِي قُلُوبِهِمُ.

وہ جریل تھا کہ بی قریظہ کی ظرف بھیجا کمیا کہ ان کے قلعوں میں زلز لے اور ان کے دلوں میں رعب ڈالے۔

امام بیمی رحمة الله علیه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنبها سے روایت کر ہے ہیں کہ دسول الله علیہ والد وسلم نے فرمایا:

إِذَا جَلَسَ اللَّفَاضِى فِى مَجُلِسهِ هَبطَ عَلَيْه مَلَكَانِ يُسَدّدانِهِ وَيُوَقِّقانه وَيرُشِدَانِهِ مَا لَمُ يجر فَإِذَا جَارَ عَرَجَا وتركاه.

جب قاضی مجلس علم میں بیٹھتا ہے تو دوفر شنے اتر نے ہیں کہ اس کی رائے کو درئی دیتے ہیں کہ اس کی رائے کو درئی دیتے ہیں۔اور اسے نیک درئی دیتے ہیں۔اور اسے نیک راستہ مجمعاتے ہیں جب تک حق سے میل نہ کرے، جہاں اس نے میل کیا۔ فرشتوں نے اسے چھوڑ ااور آسان پراڑ گئے۔

دیلی مندالفردوس میں صدیق اکبروابو ہریرہ رضی اللہ نعالی عنہا، دونوں سے راوی میں کے مندالفردوس میں اللہ علیہ والدوس میں اللہ علیہ والدوس

لَوْ لَمْ أَبِعِثُ فِيكُمْ لَبُعَثْ عُمر آيُدَاللَّه عُمر بِمَلكَيْنِ يُوَفَّقَانِهِ وَيُسَدِّ دَانِهِ فَإِذَا آخُطَاصَرُّفَاهُ حَتَّى يُكُونَ صَوَابًا.

اگر میں ابھی تم میں ظہور نہ فرما تا تو بے شک عمر نبی کیا جاتا۔ اللہ عزوجل نے دو فرشتوں سے تائید فرمائی ہے کہ وہ دونوں عمر کوتو فیق دیتے اور ہر بات میں اسے تعیک راہ پرر کھتے۔ اگر عمر کی رائے لفزش کرنے کو ہوتی ہے وہ پھیر دیتے ہیں یہاں تک کہمرے حق بی معادر موتاہے۔

ملائكه كى شان توبلند يه شياطين كوقلوب عوام مى تصرف ديا ي جس سه فقط

اسيخ يخت موسئ بندول كوستى كياب كه

إِنْ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُلْطَانٌ (پ٥١ركوع)

ميرے خاص بندوں پر تيرا قابوتيں

قال الله تعالىٰ

يُوَسُوسُ فِى صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنْدِ وَالنَّاسِ .

شیطان جن اور لوگ ، لوگول کے دلول میں وسور ڈالتے ہیں۔ (پ۔ ۱۹ کوم) وقال الله تعالى

شيطِينُ الْإنْسِ وَالْجِنِ يوحى بَعْضُهُمْ اللَّى بَعْضٍ زخوف القولِ غرورا ٥ (ب٨ركوع)

شیطان ،آدمی اورجن ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں بناوٹ کی بات

بخاری مسلم، ابو داؤدشل امام احمد حضرت انس بن ما لک اورمثل ابن ماجه حضرت ام المونين حفصه رضى الله تعالى عنما عدم وى يكدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرمات بيل

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِئُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجُرى الدُّم.

بے شک شیطان انسان (آدی) کی رگ رگ میں خون کی طرح ساری و

تصحیحین وغیر ہما میں حعزت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے ، کہ رسول التدسلي التدعليه والدوسلم فرمات بين

"جب اذان موتى ب شيطان كوززنال بماك جاتا ب كراذان كي آوازند سنے۔جب اذان ہوچکتی ہے پھرآتا ہے۔ جب تجبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے جب تلبیر ہو چکتی ہے پھر آتا ہے۔ حَقْی یَسْخُطُوا بَیْنَ الْمَرُءِ وَنَفْسِهِ یَقُولُ اذْکُو کَذَا اذْکُو کَذَا لَمَا لَمُ یکُنُ یدکوهٔ حَتَّی یظلُ الوَّجل مَا یَدُدِی کُمْ صَلِّی.

یہاں تک کہ دی اوراس کے دل کے اعراطائل ہو کر خطرے ڈالٹا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ بات یاد کروہ بات یاد کران باتوں کے لیے جوا دی کے خیال میں بھی نہیں ، یہاں تک کہانسان کو یہ بھی خبر نہیں رہتی کہ نئی پردھی۔''

المام ابو بكر بن ابی الدنیا كتاب مكاكد الشیطان ، اور آمام اجل ترفدی نواور الاصول میں بسند حسن ، اور بویعلی منداور ابن شاہین كتاب الترغیب اور بہتی شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے راوی ہیں كه رسول الله صلی الله تعالی عليہ وآلہ و ملم فرماتے ہیں۔

إِنَّ الشَّيْطَان وَاضِعٌ خَطَمهُ عَلَى قلبِ ابْنِ ادَمَ فَإِنَّ ذكر اللَّهِ خَسْ وَان نَسَى التقم قلبة فَذٰلِك الوسواس النَّحنَّاسُ.

بینک شیطان ای چونج آدمی کے دل پررکھے ہوئے ہے۔ جب آدمی خدا تعالی کویادکرتا ہے، شیطان دبک جاتا ہے اور جب آدمی (ذکر سے ) خفلت کرتا ہے (بحول جاتا ہے) تو شیطان اس کادل اپنے منہ میں لے لیتا ہے۔ تو سیہے۔ (شیطان ختاس) وسوسرڈ النے والا، دیک جانے والا۔

کمشیطانی دلمہ مکی دونوں مشہورادرحدیثوں میں فدکور ہیں۔ پھرادلیائے کرام
کو قلوب میں تقرف کی قدرت عطابونی کیامل انکار ہے؟ حضرت علامہ
سلجما کی دحمۃ اللہ علیہ کتاب ابریز میں اپنے شیخ حضرت سیدی عبدالعزیز رضی
اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ موام جواپئی حاجات میں اولیائے کرام
مثل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے استعانت کرتے ہیں نہ کہ
اللہ عزوجل سے حضرات اولیاء نے ان کو قصد آادھر نگالیا ہے کہ دعا میں مراد ملنی
نہ منی دونوں پہلو میں موام (مراد) نہ ملنے کی حکمتوں پر مطلع نہیں کیے جاتے ۔ تو
نہ الکیہ خالص اللہ عزوجل ہی سے ما تکتے پھر مراد ملتی نہ دیکھتے تو احتمال تھا
کہ خدا کے وجود عی سے منکر ہو جاتے ۔ اس لیے اولیاء نے ان کے دلوں کو

ا پی طرف پیرلیا کداب اگر (مراد) نے ملنے پر باعقادی کا دموسر آیا بھی تو اس دی کا دموسر آیا بھی درجا ہی کا۔
درہے گا۔

حدیث اول: مولا ناعلی قاری رحمة الله علیه الباری کتاب منطاب نزمة الخاطر الفاتر فی ترجمه سیدی الشریف عبدالقا در رصی الله تعالی عنه می فرماتے ہیں

روى الشيخ الجليل ابوصالح المغربى رحمه الله تعالى انه قال قال لى سيدى الشيخ شعيب ابو مدين قدس الله سرة عااباصالح سافر الى بغداد وات الشيخ محى الدين عبدالقادر ليعلمك الفقر فسافرت الى بغداد فلما رايته رايت رجلا مارايت اكثر هيبة منه فساق الحديث الى اخره الى ان قال قلت يا سيدى اريد ان تملنى منك بهذا الوصف فنظر نظرة فتفرقت عن قلبى جواذب الارادت كمايتفرق الظلام بهجوم النهار واناالأن انفق من تلك النظرة.

یعنی شیخ جلیل ابوصالے مغربی رحمہ اللہ تعالی نے روایت کی ، مجھ کو میر ہے شیخ حضرت ابوشعیب مدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ اے ابوصالی ! سفر کر کے حضور حاضر ہو کہ وہ تجھ کو فقر تعلیم فرما کیں دیس بغدادگیا جب حضور پر نورسید ناخوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فرما کیں دیس بغدادگیا جب حضور پر نورسید ناخوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا میں نے اس ہیبت وجلال کا کوئی بندہ خدانہ دیکھا تما۔ حضور نے مجھ کو ایک سو ہیں دن یعنی تین چلے خلوت میں بٹھایا۔ پھر میرے پاس تشریف لائے اور قبلہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ اے ابو صالی ! ادھر کو د کھے تھے کو کیا نظر آتا ہے ؟ میں نے عرض کیا کہ کعبہ معظمہ پھر مغرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ اے ابو مغرب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اور کر کے فرمایا اور کو د کھے تھے کیا نظر آتا ہے ؟ میں نے مرض کی میرے ہیرابو مدین ، فرمایا کو میں ، فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی میں ؟ میں نے کہا این چیر کے پاس ، فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی اس باتا چاہتا ہے یا سی میں نے کہا این چیر کے پاس ، فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی بھر کے پاس ، فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی بھر کے پاس ، فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی بھر کے پاس ، فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی بھر کے پاس ، فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سیور کی بھر کے پاس ، فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی بھر کے پاس ، فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سی بھر کے پاس ، فرمایا ایک قدم میں جانا چاہتا ہے یا سیال

جس طرح آیا تھا؟ میں نے عرض کیا بلکہ جس طرح آیا تھا۔ فرمایا بیا افضل
ہے۔ پھر فرمایا۔ اے ابوصالی! اگرتو فقر چاہتو ہرگز بے زینداس تک نہ پنچ
گا۔ اوراس کا زیندتو حید ہے۔ اورتو حید کا مدار بیہ ہے کہ عین السر کے ساتھ دل
سے ہر خطرہ مثاد نے ۔ لوح دل بالکل پاک وصاف کر لے ۔ میں نے عرض کی
اے میر ہے آتا! میں چاہتا ہوں کہ حضور اپنی مدد سے بیصفت مجھ کو عطا
فرما کیں ۔ بیس کر حضور نے ایک نگاہ کرم مجھ پر فرمائی کہ ارادوں کی تمام
مرما کیں ۔ بیس کر حضور نے ایک نگاہ کرم مجھ پر فرمائی کہ ارادوں کی تمام
مرما میں ۔ بیس کر حضور نے ایک نگاہ کرم مجھ پر فرمائی کہ ارادوں کی تمام

ا عربی اور میں آج تک حضور کی ای ایک نگاہ سے کام چلار ہا ہوں۔
امام اجل مصنف بہت الاسرار شریف کی جلالت شان اور اس کتاب جلیل کی صحت وعظمت: به حدیث جلیل حضرت امام اجل سید العلماء شیخ القراء عمدة العرفاء نورالملة والدین ابوالحن علی بن بوسف بن جربی قطعو فی قدس سرۂ العزیز نے کے صرف دو واسطہ سے حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہیں۔ امام جلیل دو واسطہ سے حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہیں۔ امام جلیل الشان ، شیخ القراء ابوالخیر ممس الدین محمد بن الجزری رحمہ اللہ تعالی مصنف حصن حصین

شریف کے استاذ ہیں۔امام ذہبی صاحب میزان الاعتدال ان کی مجلس مبارک میں حاضر ہوئے۔اور طبقات القراء میں ان کی مدح دستائش کی۔اوران کواپناامام یکیا لکھا۔

حَيْثُ قَالَ عَلِى بنُ يُوسُف بُنِ جَرِيُر اللخمِیُ الشَّطُنُوفِی الامَامُ الْاَوْحَدُ الْمقِرِیُ نُورُ الدِّین شَیْخُ القرَاء بالدِّیار المِصْریَة.

چنانچه کها که علی بن بوسف بن جریر نورالدین امام یکتا، مدرس قر اُت اور بلاد معرمیں شیخ القراء ہیں۔

سید عبدالله بن اسعد یافعی شافعی یمنی رحمه الله تعالی علیه فی مرآة البحان میں حضورغوث اعظم من الله عنه کوان مناقب جلیله سے یا دفر مایا۔

روى الشيخ الامام الفقيه العالم المقرئ ابو الحسن على بن يوسف بن جرير بن معضاد الشافعي اللخمي في مناقب الشيخ عبدالقادر رضى الله تعالى عنه بسنده الغ.

شخوامام، زیردست فقید، مدرس قرائت علی این پوسف بن جریر بن معها دشافعی این پوسف بن جریر بن معها دشافعی من خور بن معها دشافعی من فی نے شخ عبدالقا در جیلانی رضی الله تعالی عند سے بیددایت بیان کی ہے۔ اور امام اجل حمس المملة والدین ابوالخیر ابن الجزری معنف حصن حمین نے نہلیة الدراوات فی اساوالر جال القراوات میں فرمایا

على بن يوسف بن جرير بن فضل بن معضاد نور الدين ابو الحسن اللخمى الشطنو فى الشافعى الاستاذ المحقق البارع شيخ الديار المصرية ورد بالقاهر ة سنة اربع واربعين وستمائة وتصلر للاقراء بالجامع الازهر من القاهر ة وتكاثر عليه الناس لاجل الفوائد و التحقيق وبلغنى انه عمل على الشاطبية شرحاً فلوكان ظهر لكان من اجود شروحها توفى يوم السبت اوان الظهر ودفن يوم الاحدو العشرين من ذى الحجة سنت ثلث عشرة وسبع مائة رحمة الله تعالى.

لیخن علی بن بوسف نور الدین ابوالحن شافتی استاد محقق ایسے کمال والے جو عقلوں کو جیرن کردے۔ بلادمعرے شخ قاہر ومعر میں ۱۲۳۴ ہیں پیدا ہوئے اور معرکی جامع ازہر میں صدر تعلیم پرجلوس فرمایا۔ ان کے فوا کدو تحقیق کے سبب خلائق کا ان پر ہجوم ہوا۔ میں نے سنا کہ شاطبیہ پر بھی اس جناب نے شرح کمعی ۔ بیشرح اگر ظاہر ہوتی تو ان کی تمام شرحوں سے بہتر شروح میں ہوتی ۔ روز دوشنبہ بوقت ظہر وفات پائی اور بروز یک شنبہ ۲ ذی الجہ ۱۲ سے میں فن ہوئے دھے اللہ تعالی علیہ۔

اور امام اجل جلال الملة والذين جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه في حسن المحاضرة باخبارممروالقاهرة مين فرمايا:

على بن يوسف بن جرير اللخمى الشطنو فى الامام الاوحد نور السدين ابوالحسن شيخ القراء بالديار المصرية تصدر للاقراء بالجامع الازهر وتكاثر عليه الطلبة. ليخ على بن يوسف ابوالحن نورالدين امام يكتابي \_ادر بلادمعر مين يخ القراء بجران كامندتعليم يرجلوس اورطلبه كانبجوم، اورتاريخ ولادت ووفات اى طرح ذكرفر مائى، نيزامام سيوطى رحمة الله عليدني اس جناب كاتذكره ايى كتاب بغية الوعاة مس لكها\_اوراس من تقل فرماياكه:

لَهُ الْيَدُ الطُّولِي فِي عِلْمِ التَّفْسِيرِ.

علم تغيير مين ان كويد طولي تعاب

اور حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دبلوی قدس سرؤنے کتاب "زبدة الاسرار على حضور فوث اعظم رضى الله عنه كفضائل عاليه يول بيان فرمائے بهجة الاسرار من تصنيف الشيخ الامام الاجل الفقيه العالم المقرئي الاحد البارع نورا لدين ابن الحسن على بن يوسف الشامى اللخمى وبينه وبين الشيخ رضي الله تعالىٰ عنه وامسطتنان وهو داخيل في بشبارة قوله رضي الله تعالىٰ عنه طوبیٰ لمن رانی ولمن رائ من رانیٰ ولمن رای من رانی .

ليخي امام اجل، فقيه، عالم، مدرس قرأت، يكتا، عجب صاحب كمال، نورالدين الوالحن على بن يوسف شافعي بخي ، ان مين اور حضور سيد تاغوث اعظم رضي الله تعالی عنه میں صرف دو واسطے ہیں ۔ اور وہ حضور پر نور سرکا غوصیت کی اس بشارت میں داخل ہیں کہ شاد مانی ہےا ہے جس نے محصود یکھا اور اسے جس نے میرے دیکھنے والول کو دیکھا اور اسے جس نے میرے دیکھنے والے کے ويمعن والول كود يكهار امام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه في كمايي ا کا برائمہ جن کی امامت وعظمت وجلالت شان کے ایسے مداح ہوئے۔ اپنی كتاب منظاب بهجة الاسرار ومعدن الانوارشريف ميس (كدامام اجل يافعي وغيره اكابراس سيسند ليتع موئ امام اجل مم الملة والدين ابوالخيرابن الجزرى معنف حصن حمين نے بيكتاب مستطاب حضرت مشخ مى الدين عبدالقادر منى وططوطى رحمه الله تعالى ساء يرمى اور حديث كي طرح اس كي سند حاصل کی ۔ اور علامہ عمر بن عبدالوہاب علی نے اس کی روایات معتد ہونے کی تفریح کی روایات معتد ہونے کی تفریح کی ۔ اور حعرت معتمد محتوث محدث دہلوی نے زبدہ الآثار شاریف میں فرمایا

ای کتاب بهت الاسرار کتاب عظیم وشریف و مشهوراست.

میکتاب بهت الاسرارایک عظیم وشریف اور مشهور کتاب ہے۔
اور زبدة الاسرار شریف میں اس کی روایات سمجے و ثابت ہونے کی تقریح کی لیوں بستہ سمجے روایت فرمائی کہ:

حدثنا الفقیه ابو الحجاج یوسف بن عبدالرحیم بن حجاج بن یعلیٰ الفاسی المالکی المحدث بالقاهر ق ۲۷۰ و قال اخبر ناجدی حجاج بفاس ۲۳۳ ه قال حججت مع الشیخ ابی محمد صالح بن ویر جان الدکالی رضی الله تعالیٰ عنه محمد صالح بن ویر جان الدکالی رضی الله تعالیٰ عنه مسعود فلما کنا بعرفات و الفینا بها الشیخ اباالقاسم عمر بن مسعود المعروف بالبزاز فتسالما وجلسا یتذکران ایام الشیخ محی الدین عبدالقادر رضی الله تعالیٰ عنه فقال الشیخ ابو محمد قال بی سیدی الشیخ ابو مدین رضی الله تعالیٰ عنه یا صالح سافرالی بغداد الحدیث.

کینی نقیہ محدث ابوالحجاج نے ہم سے صدیث بیان کی کہ میرے جدا مجد ہجاج بن یعلیٰ بن عیلیٰ فاک نے جھے خبر دی کہ میں نے شخ ابو محمہ صالح کے ساتھ ۱۹۸۸ ھیں جج کیا۔ عرفات میں ہم کو حضرت شخ ابوالقاسم عمر بزاز لے۔ دونوں شخ بعد سلام بیٹھ کر حضور پر نورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمانے گئے۔ ابو محمد صالح نے فرمایا مجھ سے میرے شخ حضرت شعیب ابو مدین نے فرمایا اے صالح اسفر کرکے بغداد حاضر ہو۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ ان شیخ کا نام گرامی صالح ہے اور کنیت ابو محمد ، نزمة الخاطر میں ابوصالح واقع ہواسموقلم ہے۔

حدیث دوم: میمی حدیث جلیل الفتوح میں ہے کہ جب حضرت مسالے بیروایت فرما بھے تو حضرت سیدعمر بزاز قدس سرؤنے فرمایا۔

وانا ايضاً كنت جالساً بين يديه في خلوته فضرب بيده في صدرى فساسرق في قلبي نور على قدر دائرة الشمس ووجدت الحق من وقتى وانا الى الان في زيادة من ذلك النور.

لین بوں بی میں بھی ایک روز حضور پورنورسید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضور خلوت میں حاضر تھا۔ حضور نے اپنے دست مبارک کومیر ہے سینے پر مارا۔ فورا ایک نور قرص آفناب کے برابر میرے دل میں چک اٹھا۔ اوراسی دفت سے میں نے تن کو پایا۔ اور آج تک وہ نور ترقی کررہا ہے۔

مديث سوم: امام مدوح اى بجة الاسرار شريف مي بايس مدراوى

حدثنا الشيخ ابو الفتوح محمد ابن الشيخ ابى المحاسن يوسف بن اسماعيل التيمى البكرى البغدادى قال اخبرنا الشيخ السريف ابو جعفر محمد بن ابى القاسم العلوى قال اخبرنا الشيخ السيخ العارف ابو النحير بشر بن محفوظ ببغداد الحديث.

لین ہم سے نیخ ابوالفتوں محمصد بقی بغدادی نے حدیث بیان کی کہ ہم کوسید ابوجعفر محمد علوی نے خبر دی کہ ہم سے نیخ عارف باللہ الد الخیر بشر بن محفوظ بغدادی نے اپنے دولت خانے پر بیان فر ما یا کہ ایک روز میں اور بارہ صاحب اور (جن کے نام حدیث میں مفصل نہ کور ہیں) خدمت اقدس حضور پر نور سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر سے کے حضور نے فر ما یا لیک ایک ایک مناب کی ایک مناب کی مناب کے ایک مناب کی کر مناب کی مناب کر مناب کی مناب کر مناب کی مناب کی مناب کر مناب کی مناب کی مناب کی مناب کی مناب کی مناب کی مناب کر مناب کر

تم میں ہرایک ایک ایک مراد مائے ، کہ ہم عطافر مائیں (اس پر دس صاحبوں نے دین حاجتیں متعلق علم ومعرفت اور تین مخصوں نے دینوی عہدہ ومنصب کی مرادی مانگیں جو شغصیل ندکور ہیں)۔ حضہ یہ ندی ضمیران تالید نداری

كُلَّا نُسِمِدُ هُولَاءِ وَهُولَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبّكَ وَمَاكَانَ عَطَاء رَبّكَ مَحُظُورًا ٥ مَحُظُورًا ٥

خدا کاتم! جس نے جو مانگا تھا پایا میں نے بیر راد جائی تھی کہ ایک معرفت مل جائے کہ وارداللہ تعالی کی طرف ہے جائے کہ وارداللہ تعالی کی طرف ہے ہے اور بہیں ۔ (اوروں کوان کی مرادیں ملنے کی تفصیل بیان کر کے فرماتے ہیں)۔

واما انا فان الشيخ رضى الله تعالىٰ عنه وضع يده على صدرى وانا جالس بين يديه في مجلس ذلك فوجدت في الوقت العاجل نوراً في صدرى وانا الى الان افرق به بين الوقت العاجل نوراً في صدرى وانا الى الان افرق به بين موارد الحق والباطل واميز به بين احوال الهدى والضلال وكنت قبل ذلك شديد القلق لا لتباسها على.

اور میری سی کیفیت ہوئی کہ میں حضور کے سامنے حاضر تھا۔ حضور نے ای مجلس میں اپنا دست مبارک میرے سینے میں جبکا میں اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا۔ فوراً ایک نور میرے سینے میں جبکا کہ آج تک بھی ای نور سے تمیز کر لیتا ہوں کہ بیدوارد جن ہے اور بیہ باطل، بیہ حال ہدایت ہے اور بیہ باطل، بیہ حال ہدایت ہے اور بیہ گراہی، اور اس سے پہلے جھے تمیز ندہو سکنے کے باعث سخت قانی رہا کرتا تھا۔

صدیت چهارم: امام مدوح ای کتاب جلیل الفتوح میں اس سندعالی سے راوی ہیں کہ الحب الحب المعمون القوشی و ابو الحب البو مسحمدن الحسن ابن ابی عمران القوشی و ابو مسحمد مسالم بن علی الدمیا طی قال اخبرنا الشیخ العالم الربانی شهاب الدین عمر السهرور دی الحدیث.

لیعنی ہمیں ابو محمد قرشی وابو محمد دمیاطی نے خبر دی دونوں نے فرمایا کہ ہمیں حضرت شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر سہر در دی رضی الله تعالی عند سر دار سلسله سپرورد سیدی نجیب الدین عبدالقا ہرسپروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کومنع حضرت سیدی نجیب الدین عبدالقا ہرسپروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کومنع فرماتے ہے۔ اور میں بازند آتا تھا۔ ایک روز مجھے ساتھ لے کر بارگاہ فوجیت پناہ میں حاضر ہوئے۔ راہ میں مجھ سے فرمایا۔ اے عمر! ہم اس وقت اس کے حضور حاضر ہونے کو ہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتا ہے۔ دیکھو ان کے سیاحتیا طرحاضر ہونا، کہ ان کے دیدارسے ہرکت یا ویہ۔

جب ہم حاضر بارگاہ ہوئے میرے پیرنے حضرت سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی اے میرے آقا! میمیرا بھتیجاعلم کلام میں آلود ہے میں منع کرتا ہوں نہیں مانتا۔حضور نے جھے فرمایا۔اے عمر! تم نے علم کلام میں کونی کتاب حفظ کی ہے۔میں نے عرض کی فلاں فلال کتابیں۔

نامريده على صدرى فوالله مانزعها وانا احفظ من تلك الكتب لفظة وانسانى الله جميع مسائلها ولكن وفرالله فى صدرى العلم الدنى فى الوقت العاجل فقمت من بين يديه وانا انطق بالحكمة وقال لى يا عمر ان اخر المشهورين بالعراق قال وكان الشيخ عبدالقادر رضى الله تعالىٰ عنه ملطان الطريق و التصرف فى الوجود على التحقيق.

حضور نے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا، خدا تعالیٰ کی شم! ہاتھ ہٹانے نہ پائے سے کہ مجھے ان کتابوں سے ایک لفظ بھی یاد نہ رہا۔ اور ان کے تمام مطالب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیئے۔ ہاں! اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں فوراً علم لدنی بھر دیا۔ تو میں حضور کے پاس سے علم اللی کا گویا ہوکر اٹھا۔ اور حضور نے مجھے سے فرمایا ملک عراق میں سب سے پچھلے نامورتم ہو گے۔ یعنی تمہارے بعد عراق بھر میں کوئی اس درجہ شہرت کونہ پنچگا۔

اس کے بعدامام شیخ الشیوخ سبرور دی فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقا در رضی اللہ تعالیٰ عنه بادشاہ طریق ہیں ۔اور تمام عالم میں يقينا تصرف فرمان والدمنى الله تعالى عند

بحرامام ندکور بسندخود حعرت شیخ عجم الدین تقلیسی رحمة الله علیه سے روایت فرماتے ہیں۔

میرے شخ حضرت شخ النیوخ نے بھے بغداد مقدس میں چلے میں بھایا تھا۔
جالیہ ویں روز میں واقعہ میں کیاد یکھا ہوں کہ حضرت شخ النیوخ ایک بلند بہاڑ
پرتشریف فرما ہیں۔ اور ان کے پاس بکٹرت جواہر ہیں۔ اور بہاڑ کے نیچ
ابنوہ کثیر جمع ہے۔ حضرت شخ پیانے بحر بحر کر وہ جواہر خلق پر بھینکتے ہیں۔ اور
لوگ لوٹ رہے ہیں۔ جب جواہر کی پرآتے ہیں خود بخو دیوھ جاتے ہیں۔
گویا جشمے سے ایل رہے ہیں۔

دن ختم کر کے میں خلوت سے باہر نکلا اور حضرت شیخ الثیوخ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جود یکھا تھا عرض کروں میں ابھی کہنے نہ پایا تھا کہ حضرت شیخ نے فر مایا۔ جوتم نے دیکھاوہ حق ہے۔ اور اس جیسے کتنے ہی، لیمی صرف اسنے ہی جوا ہر نہیں جو تم نے دیکھے، ملکہ اسنے اسنے اور بہت سے ہیں، بیوہ جوا ہر ہیں کہ حضرت شیخ عبد القا در رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کلام کے بدلے میرے سینے میں بھرد سے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کلام کے بدلے میرے سینے میں بھرد سے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کلام کے بدلے میرے سینے میں بھرد سے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔

اس سے بڑھ کر دلوں پر قابواور کیا ہوگا کہ ایک ہاتھ مار کرتمام حفظ کی ہوئی کتابیں یکسرمحوفر مادیں کہندان کا ایک لفظ یا در ہے اور نداس علم کا کوئی مسئلہ اور ساتھ ہی علم لدنی سے سینہ بحردیں۔

حديث يجم المام مروح الى كتاب جليل الفتوح مين اس سندعالي سدراوي

حدثنا الشيخ الصالح ابو عبدالله محمد بن كامل بن ابو المحمد المعالى الحسيني قال سمعت الشيخ العارف ابا محمد مفرج بن بن بنهان بن ركاف الشيباني.

لین ہم سے بیخ صالح ابوعبداللہ محمد سینی نے صدیت بیان کی کہ میں نے بیخ عارف ابومحم مفرج کوفر ماتے سنا کہ جب حضور پر نور رضی اللہ نعالی عنہ کا شہرہ موا\_فقهائے بغدادے سوفقیہ کہ فقامت میں سب سے اعلیٰ اور ذہین تھے۔ اس بات برمنفق ہوئے کہ انواع علوم سے سومخلف مسکے حضور سے پومیس ۔ ہرفقیداینا جدا مسکلہ پی کرے۔ تاکہ آئیس جواب سے بند کردیں۔ بیمشورہ كانظر كر مسكالك الك جمانث كرحنور اقدس كالجلس وعظ ميس آئے۔ حضرت يخ مفرج فرماتي ميں ميں اس وفت مجلس وعظ ميں حاضر تھا۔جب وه فغهاء آكر بينه محيحة وحضور برنورضى اللدنعالي عنه في سرمبارك جعكايا اور سیندانور سے نور کی ایک بیلی جی جو سی کونظر ندائی ، مرجے خدا تعالی نے جاہا اس بلی نے ان سب ققیموں کے سینوں پر دورہ کیا، جس جس کے سینے پر کزرتی ہے دو حیرت زدو ہو کرتڑیے لگتاہے۔ پھروہ سب فعہاء ایک ساتھ چلانے لگے اور اینے کپڑے محاثہ ڈالے ، اور مر بنگے ہوکر منبر اقدس بر محتے اور اینے سرحضور برنور کے قدموں برر کھے۔تمام مجلس سے ایک شورا محاجس سے میں نے سمجھا کہ بغداد پھر ہل کیا۔حضور پرنوران فقیہوں کوایک ایک کرکے اینے سیندمبارک سے لگاتے اور فرماتے تیراسوال بیہے اور اس کا جواب بیہ ہے۔ یونمی ان سب کے مسائل اور ان کے جواب ارشادفر ما دیئے۔ جب مجلس مبارک ختم ہوئی تو میں ان فقیہوں کے یاس میا اور ان سے کہا بیتمہارا حال كيا مواتفا ؟ بولي:

لما جلسنا فقدنا جميع مانعرفه من العلم حتى كانهُ نسخ منا فلم يمربنا قط فلما ضمنا الى صدره رجع الى كل منا مانزع عنهُ من العلم ولقد ذكرنا مسائلنا التي هيانا هاله و ذكر فيها اجوبته.

جب ہم وہاں بیٹے جتنا آتا تھا، دفعہ سب ہم سے کم ہوگیا، ایسامٹ گیا کہ حب میں ہمارے پاس ہوکر نہ گزرا تھا۔ جب حضور نے ہمیں اپنے سیدمبارک سے لگایا، ہرایک کے پاس اس کا چمنا ہواعلم بلیث آیا، ہمیں وہ اپنے مسئلے بھی یا دندر ہے تھے جوحضور نے وہ مسائل یا دندر ہے تھے جوحضور نے وہ مسائل

بحى بمي يادولائ أوران كوه جواب ارشادفر مائ جوجار عنال مي

اس سے زیادہ قلوب پراور کیا تبنہ در کار ہے کہ ایک آن میں اکا برعلاء کوتمام عر

كارده الكماسب بملادي ادر بحرابك آن من مطافر ما كير. صديث من المعبون الشيخ ابو الحسن على بن عبدالله الإبهرى وابو محمدمالم النعهاطي الصوفي قالاسمعنا الشيخ شهاب الدين السهروردى الحديث.

يعى بميل مع الواكن ابيرى والوحد سالم الدمياطي الصوفى في خردى، دونول نے فرمایا کہ ہم نے حضرت من النیوخ شہاب الدین سمرور دی کوفر ماتے سنا كه من ٢٠ ه من اين معظم وم مرم معرست سيدى نجيب الدين عبدالقادر سمروردى كي مراوحنورسيدنا فوث اعظم رضى اللدنعالي عنه كحنور مامر موا مرس في في في منور كرماته معلم ادب برتا اور صنور كرماته بمرتن موس بن بان موكر بيض حب بم مدر منظام يكودا بن آئے بي نے اس ادب كاحال يوجما \_فرمايا \_

كيف لا اتسادب مسع من صرفة مالكي في قلبي وحالي وقلوب الاولياء واحوالهم ان شاء امسكها وان شاء ارسلها.

مس كيول كران كاادب نه كرول، جن كويمر الك في دل اور مراح ال اورتمام اولياء كقلوب واحوال يرتصرف بخثاب، جابي روك ليس جابي چور دی کتے قلوب برکیا حقیم بعندے۔

حديث بعثم: امام مروح قدس سرؤ اى كتاب عالى نصاب من اى سندسي يسيروايت

حدثنا الشيخ ابو محمد القاسم بن احمد الهاشمي والحرمي النخيلي قال اخبرنا الشيخ ابوالحسن على الخباز قال اخبرنا الشيخ ابوا لقامه عصر بن مسعود البزار . الحديث.

لین فی ابوعم باقی ساکن درمحرم نے ہم سے صدیث بیان کی کہ انہیں عارف بالله حصرت ابوالحن على خباز في خبروى كدانبي امام اجل عارف المل سيدى عمر برزار نے خبر دی کہ میں بندرہ جمادی الآخر ۵۵۲ ھروز جمعہ کوحضور برنور سيدناغوث اعظم منى اللدتعالى عندك حراه مجدجامع كوجاتا تعاراه مسكس مخف نے حضور کوسلام نہ کیا۔ میں نے اپنے جی میں کہا۔ سخت تعجب ہے۔ ہر جمعه کونو خلائق کاحضور بروه از دهام ہوتا تھا کہ ہم مسجد تک بمشکل بھنج یاتے تنے۔آج کیا واقعہ ہے کہ کوئی سلام تک تہیں کرتا۔ بیہ بات انجی میرے دل میں پوری آنے بھی نہ یائی تھی کے حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم فرماتے ہوئے میری طرف ہیکھا اور معالوگ تشکیم و مجرا کے لیے جاروں طرف سے دوڑ پڑے، بہاں تک کہ میرے اور حضور کے بیج میں حائل ہو مجئے۔ میں اس بچوم میں حضور سے دوررہ کیا۔ میں نے اپنے تی میں کہا کہ اس حالت سے تووى بہلاحال احجما تھا۔ یعنی دولت قرب تو نصیب تھی۔ پیخطرہ میرے دل میں آتے ہی معاصفور نے میری طرف مجر کردیکھااور تبسم فرمایا۔اورارشاد کیا اے عراہم بی نے تو اس کی خواہش کی تھی۔

او مساعب ان قبلوب الناس بيدى ان شئت صرفتها عنى وان شئت اقلبت بها الى.

لیخی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں جا ہوں تو اپنی طرف سے پھیر دوں اور جا ہوں تو اپنی طرف متوجہ کرلوں۔

رضى الله تعالىٰ عنه ورحمنابه وجعلناله وبه الله ولم يقطعنا بجاه لديه امين .

بیصدیث کریم (فدکورہ بالا) بعینہ انہیں الفاظ ہے مولاتا علی قاری علیہ رحمة الباری نے نزمۃ الخاطر الفاتر شریف میں ذکر کی۔عارف باللہ سیدی نور المملع والدین جامی قدس سرہ السامی ہی ات الانس شریف میں اس حدیث کولا کر ارشاداقدس کا ترجمہ یوں تحریر فرماتے ہیں

ندانسة كه دلهائے مردم بدست من است اگرخوا بم دلهائے ایشال را ازخود گردانم، واگرخوا بم روئے درخود كنم \_

تو نہیں جانتا کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں بیں اگر جا ہوں تو ان لوگوں کے قلوب ازخود پھیردوں اور اگر جا ہوں تو اپی طرف متوجہ کرلوں۔
کی تو اس سک کوئے قادری غفر لئی بمولاہ نے عرض کیا تھا۔

بنده مجبور ہے خاطریہ ہے قبضہ تیرا

اور دوشعر بعدعرض كياتما

۔ کنجیاں دل کی خدانے تھے دیں ایسی کر کہ بیہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا

اس تعیده مبارک کے وصل چہارم میں ان اشقیاء کار دھا جو صنور پر نوررضی اللہ تعالی عند کی تنقیص شان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے نا پاک کلموں سے غلامان بارگاہ کے قلب پر کیا کچھ صدمہ نہیں پہنچا۔ اپنے اور اپنے خواجہ تا شوں کی تسکین کودہ معرع تھا جس طرح دوسری جگہ عرض کیا ہے

ے دن اعداء کارضار جارہ ہی کیا ہے جب انہیں سے سر مارسار جارہ ہی کیا ہے جب انہیں

آب گنتاخ رکے علم و شکیبائی دوست

اوربياس آبة كريمه كااتباع بكد:

لَوُ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ .

الندجا بتاتو مجى كومدايت يرجمع فرماديتاتونادان ندبن

اب اس کلام کوایک حدیث مغیر سلمین ومحافظ ایمان و دین پرختم کریں امام ممدوح قدس سرؤفر ماتے ہیں

حدثنا الشيخ الفقيه ابوالحسن على بن الشيخ ابوالعباس احمد بن السيخ الفقيه الحمد بن المبارك البغدادى الحريمي. قال اخبرنا الفقيه ابو محمد عبدالقادر بن عثمان التيمى الحنبلي قال اخبرنا

الشييخ مسحسمة بن عبداللطيف الترمسي البغدادي الصوفي قال كان شيخنا الشيخ محى الدين عبدالقادر رضي الله تعالى عنه اذا تكلم بالكلام العظيم بقول عقيبه بالله قولوا صدقت وانا الكلم عن يقين لاشك فيه انما انطق فانطق اعسطى فسافسرق و اومسرفا فعل والعهدة على من امرني فالدية عسلى العاقلة تكذيبكم لي مسم سامة لاديانكم وسبب لذهاب ديناكم واخرنكم اناسياف اناقتال ويحذركم الله نفسة لولا لجام الشريعة على لساني لاخبرتكم بما تاكلون وماتدخرون فى بيوتكم انتم بين يدى كالقوارير نرى ما في بطونكم وطواهركم لولا لجام الحكم على لساني لنطق صاع يوسف بمافيه لكن العلم مستجير بذيل العالم كيلا يبدى مكنونة. ليخى حضور يرنورسيدناغوبث اعظم منى الله نعالى عنه جب كوئى عظيم بات فرمات تواس کے بعد ارشاد فرماتے تم پر اللہ عزوجل کا عہد ہے کہ کہوحضور نے سے کہا میں اس یقین سے کلام فرماتا ہوں جس میں اصلا کوئی شک نہیں میں کہلوایا جاتا ہوں او کہتا ہوں۔ اور جھے عطا کرتے ہیں تو تقسیم فرما تا ہوں۔ اور جھے عکم ہوتا ہے تو میں کام کرتا ہوں۔ اور ذمہ داری اس پر ہے جس نے مجھے کم دیا۔ اورخون بہامددگاروں پر ،تمہارامیری بات کو جمثلانا تمہارے دین کے تی میں ز جر بلا بل ہے جوای ساعت ہلاک کردے اور اس میں تمہاری دنیاو آخرت کی بربادی ہے۔ میں تنظ زن ہوں ، میں سخت کش ہوں ۔اور اللہ تعالیٰ تمہیں اسيخ فضب سے ڈراتا ہے۔ اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو مل تمهين بتاديتا جوتم كماتے ہواور جوائے كمروں ميں جمع ركھتے ہوتم سب ميرك سامن شيش كى طرح مو - تمهارا فقط ظاهرى نبيس بلكه جو يحدتمهار \_ دلول کے اغرر ہے وہ سب ہمارے پیش نظر ہے۔ اگر تھم الی کی روک میری زبان پرنه موتی تو یوسف کا پیانه خود بول افعتا که اس میں کیا ہے۔ مرہے یہ کہ

علم عالم کے دامن سے لیٹا ہوا پناہ ما تک رہا ہے کہ راز کی یا تیں فاش نہ فرمائے۔

صدقت يا ميدى والله انت الصادق المصدوق من غندالله وجلى لسان رسول لله صلى الله تعالى عليه وعليك وبارك وسلم وشرف ومجد وعظم و كرم.

اے میرے آتا! آپ نے بچ فرمایا۔ قتم غدا کی اللہ عز وجل کے نزد یک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ بڑے ہے ہیں۔ آپ برجمی اللہ کی رحمت و ہر کت اور سلام۔

ي خضر عباله بصور رساله ظاهر موا ـ اوراس من دومسكون بركلام تعا ـ ايك لفظ دومسكون بركلام تعا ـ ايك لفظ دوشهنشاه و رجوشر حداك بخشش فشرح كلام رضافي نعت المصطفى على آپ اعلى حضرت بى كے الم حقیقت رقم ہے ماجیو! آ وشهنشاه كاروضد كيمو كے تحت بر حيس كے ـ الن شاء الله العزيز الكريم الجليل ) دومرے بيكة قلوب برسيد اكرم ومولائے الحم حضور سيد ناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كا قبضه وتصرف به لله دامناسب كه اس كا تاريخي نام \_ فقه شهنشه و ان المقلوب بيد المحبوب بعطاء الله دكھا جائے۔

والحمدلله رب العالمين وافضل الصلوة والسلام على افتضل المرسلين واله وصبحه وابنه وحزبه اجمعين. أمين.

والله تعالى اعلم وعلمه النم واحكم. كتبه عبدالمدّ نب احدر ضاير بلوى عفى عنه بحدن المصطفى عليه افضل التحية والمثاء سيدناغوث اعظم رضى الله عنه فرمات بين

من استفاث بي في كربة كشفت عنه و من نادئ باسمى في شدة فرجت عنه ومن توسل الى الله بي قضيت حاجتهٔ (اخبارالاخيار سفية الاولياء)

میں مصیبت کے وقت اسپنے لکارنے والے کی مدد کرتا ہوں اور جومیرے

وسلے سے دعاکر سے اللہ اس کی حاجت پوری فرما تاہے
ہور کھ مجر رہا ہوں جوغم سہہ رہا ہوں
کہوں کس سے تیر سے سواغوث اعظم
کمر بست برخون من نفس قاتل
انگنی برائے خدا غوث اعظم

ساقی بغداد مجم مودے عطا بغداد دی

ان سَسَقَىانِى الْمُحُبُ دسے ثم وِچُول پلابغدادی

خیرتے ہے کیوں نہ ہووے ساری محفل ٹوں سرور

خود تحسات الوحسال دا، گمٹایغداددی

مونجدى رمندى اسد برتعال شيشا كله دى مدا

و کری ہر دم رہندی اے جونے سٹا بغداددی

بنج ہوئے نیں چوال موٹال تے جارے سلط

وكدى ہر دم رہندى اے جوئے سٹا بغداددى

بنج ہوئے نیں چوہاں موٹال تے جارے سلسلے

معیدی رہندی اے ہر یاسے ضیا بغداد دی

چورال دے وہ پیدا ہوجاعری اے ابدالاں دی شان

سوہنا اے ماحول ، سؤنی اے فضا بغدا ددی فضا بندا ددی فضل نالو نال ای آجائے کا ایم کرم تنیرے دل آؤنی اے جس ویلے ہوا بغداددی

O

جس کو للکار دو آتا ہو تو الٹا پھر جائے جس کو جیکار لیے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا

> حل لغات وتشریخ: للکار: حبورک

> > چکار: پیار

ہر پھر کے : ہرطرف سے مجبور ہوکر

ا بنوث اعظم! مقابله من آنے والے کواگر آپ للکاری تو اس کی کیا مجال کے اور جب آپ کسی کودلا سردے دیں تو وہ آپ کا حلقہ بکوش غلام ہوجائے۔

بلکہ آپ کی چکار سے تو مردوں کو زندگی مل جاتی ہے چنانچہ ایک وفعہ ایک عورت اپنا بچہ لیک رخدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا! میرے اس بچکو آپ سے بہت محبت ہے اور آپ کے مدرسہ میں داخل ہونا جا ہتا ہے،

میں اس کو اپنے حقوق معاف کرتی ہوں آپ اس کو قبول فرما کیں، آپ نے
اس کو داخل کر کے منازل سلوک طے کرانی شروع کردیں۔ایک دن و وجورت
اپنے بیٹے کو ملنے آئی، کیا دیکھتی ہے کہ بچہ بہت کمز وراور رنگ اس کا پیلا پڑھیا
ہے اور خود حضرت شیخ مرغی کا سالن تناول فرمار ہے ہیں، عرض گزار ہوئی کہ خود
تو مرغی کھاتے ہیں اور میرے بیے کو جوکی روثی کھلاتے ہیں؟

انت تاكل الدجاج وولدى ياكل خبز الشعير فوضع الشيخ يده على تلك العظام وقال قومى باذن الله الذي يحى العظام وهي رميم.

آب نے مرقی کی ہڑیوں پہ ہاتھ رکھ کرکہا ذیرہ ہوجا! اس اللہ کے تھم ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زیرہ فرما تا ہے۔ مرفی کڑ کڑ کرتی ہوئی زیرہ ہوگئی۔ آپ نے فرمایا! جب تیرا بچہ اس مقام پہ پہنچ کا تو جو چاہے سو کھائے ، ابھی ابتدائی منازل میں ہے۔

( کتاب الذ کر حصر موم فی ۱۱۹،۱۱۱ انا ضات یوم یجلد اسنی ۱۲۲۳ زائر فی می الوی ای ای طرح ایک علیه السلام کا مردول کوزنده کرنے کا مجر ه بیان کر کے مسلمانول کوورغلار ہاتھا آپ نے فرمایا! بیس نی تو نہیں بلکہ امام الا نبیاء کا غلام ہول بیکا م تو یس بھی کرسکتا ہول، آپ اس کو قبرستان لے کے اور فرمایا قبرول پر ہاتھ تو رکھتا جازنده میں کرتا جا تا ہول چٹانچ اس نے کہا ہال فرمایا! بوسیدہ قبر پر ہاتھ رکھا فرمایا بیہ کویا تھا اگر کہوتو گاتا ہوا اُسٹے ؟اس نے کہا ہال فرمایا! محضرت عینی علیہ السلام جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے عرض کیا!قسم بدا ذن محضرت عینی علیہ السلام جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے عرض کیا!قسم بدا ذن محضرت عینی علیہ السلام جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے عرض کیا!قسم بدا ذن محضرت عینی علیہ السلام جب میں توجہ ہو کر فرمایا قسم بدا ذندی! فیانشق المقبر و اقام المیت حیا معنیا ۔ قبر پوسٹ کی اور مردہ گاتا ہواائھ کھڑا ہوا اور عرض کیا! کیا تیا مت ہے؟ فرمایا نبری ولی کی کرامت ہے چٹانچ عیسائی خوث پاک کے ہاتھ پہملمان ہوگیا۔ (تفری کیا)

اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم نقیروں کے حاجت روا غوث اعظم سیروں ہوں ہمارا میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آڈ یا غوث اعظم مربدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے مربدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے بین ناخدا غوث اعظم کہ بیڑے کے بین ناخدا غوث اعظم کہ بیڑے کے بین ناخدا غوث اعظم

O

(20) کنجیاں دل کی خدا نے تخصے دیں ایسے کر کہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا

> حل لغات وتشريخ: سخيال: حابيال

خزینه: خزانه، ذخیره

اے میرے فوٹ اعظم!رب العالمین نے دلوں کی جابیاں آپ کوعنایت فرمادی ہیں، تواب مہربانی فرمائی ناں! کے میرے سینے کوائی مجبت کا مخبینہ بناد بھے۔

# رباعي

آل شاہ سرفراز غوث التقلین است دراصل صحیح النسین از طرفین است اراصل صحیح النسین از طرفین است از سرامل سوئے پدر تا بحسن سلسلہ او

# وز جانب مادر دُر دریائے حسین است

(مولانا جامي عليدالرحمة)

شیطان آگر بیاری ہے تو ولی اللہ اس بیاری کا علاج ہوتے ہیں۔ آگر شیطان دلول میں وسوے ڈال کراس پر قبضہ جمالے تواس کے قبضے کوچھڑانے کے لیے اولیاء کرام کی طرف رجوع لازی ہے کیونکہ اس بات کا شیطان نے خودا قرار کیا تما کہ میں سب لوگوں کو گراہ کر دول گا۔ الا عبادک منہم المعخلصین فاکہ میں سب لوگوں کو گراہ کر دول گا۔ الا عبادک منہم المعخلصین (القرآن) گرتیر کے گلص بندوں پر میراز ورنہ چل سکے گا۔

حفرت فوث اعظم رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب میں جنگلوں میں رہتا تھا تو اللہ عنہ میں رہتا تھا تو میں میرے سامنے آتے ، جھے پہ آگ سیاطین سلے ہوکر ہیبت ناک صورتوں میں میرے سامنے آتے ، جھے غیب ہے کوئی مجھنے تھر میں اپنے دل میں بہت طاقت محسوس کرتا اور مجھے غیب ہے کوئی لپارتا کہ اے عبدالقا در اٹھو! ان کی طرف بڑھو! ، ان کا مقابلہ کرو! ہم تمہاری مدد کریں گے ، چنا نچہ میں ان کی طرف بڑھتا مجھی کسی ایک کوطمانچ بھی مارتا ، لاحول پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہوجا تا۔ (بجة الاسرار، قلا کھالجواہر)

آپ کی اس ثابت قدمی پرجن بھی جمران تھے جنانچہ ایک مرتبہ آپ اپ مدرسہ بھی بہت سارے علاء و ققراء کے سامنے قضا و قدر کے مسئلہ پربیان فرما رہے تھے کہ ایک بہت بڑا سانپ جھت سے آپ پرگراسب حاضرین بھاگ کے گرآپ پرسکون ہو کر بیٹھے رہے اور ذرا بھی جنیش نہ کی ، سانپ آپ کے گراپ پرسکون ہو کر بیٹھے رہے اور ذرا بھی جنیش نہ کی ، سانپ آپ کے کرڑوں میں تھس گیا ، سارے بدن سے گھوم پھر کرگرون سے لیٹ گیا پھر زمین پرگرکر کھڑا ہو گیا اور پھنکار مارکرآپ سے باتیس کرنے لگا، اس کے چلے زمیان پر ہرکرکر کھڑا ہو گیا اور پھنکار مارکرآپ سے باتیس کرنے لگا، اس کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ کیا باتیس کرر ہاتھا؟ آپ نے فرمایا پہتا تھا!

میں نے بہت سارے اولیاء کوآ زمایا گرآپ جبیبا کسی کوند پایا۔ میں نے کہا! میں تو قضا وقدر پر بات کرر ہاتھا اس لیے تو جب میرے اوپر گرا تو قضا وقدر نے بی تھے جیے کیڑنے کو حرکت دی اور یس نے جنبش تک ندگی تا کر برا آول و فعل برابر ہوجا کیں۔ (طبقات کری ہزید الخاطر، ہج الاسرار)

آپ کے صاحبز ادرے سیدنا عبدالرزاق علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک مرجہ میں جامع منصوری ہیں نماز پڑھ رہا تھا کہ اثنائے نماز میں ایک سانپ مند کھول کر میری مجدہ گاہ پر بیٹے گیا جب میں نے مجدہ کیا تو اپنے ہاتھوں سے اس کو ہٹادیا، وہ میری گردن سے لیٹ گیا ایک آسین سے داخل ہوا دوسری سے نکل گیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو بہ قائب ہوگیا۔ دوسرے دن جب میں ای محبد کے ایک ویران حصے میں گیا تو ایک محفی کو دیکھا جس کی آسیس المبائی میں بھٹی ہوئی تھیں، میں بجھ گیا یہ حصے میں گیا تو ایک محفی کو دیکھا جس کی آسیس المبائی میں بھٹی ہوئی تھیں، میں بجھ گیا یہ کوئی جن ہوتو اس نے کہا:

انا الحية التي رايتها البارحة ولقد اختبرت كثيرا من الاولياء بما اختبرتك به فلم يثبت احدمنهم لي كشانك.

میں وہی سانپ ہوں جس کوآپ نے کل دیکھاتھا، میں نے ہوے ہو کا اولیاء کرام کوآ زمایا گرآپ کی شان کا کوئی نہ پایا۔ بعض اولیاء کے باطن کو صفر ب کر ظاہر کو ابت قدم پایا اور بعض کا ظاہر وباطن معنظر ب پایا گرآپ کا نہ ظاہر صفر بر ہوانہ باطن، پھر اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ پر تو بہر لے قومیں نے اس کوقو بہر ادی (طبقات کبری)۔

آپ کے ایک دوسرے صاحبر اوے شخ موئی علیہ الرحمة سے دوایت ہے کہ ایک بارآپ جنگل میں تشریف لے جارہ ہے جہاں کھانے پینے کو چکھ نہ تھا، کی روز آپ وہاں رہے، جب خت بیاس گلی تو سر پر باول کا گلا آآگیا جس سے پائی ٹیکا آپ نے بار کے بیاس بھائی پھر ایک فور دیکھا جس سے آسان کے کنارے دوشن ہوگئے پھر آواز آگیا ۔ آپ عبد القادر! میں تہم ہوگئ اور دھو کی کے صورت دکھائی دی اور پھر آپ از آئی بیا عبد القادر نہ جو ت منی بعلمک و بحکم دبک و فقھک۔ آواز آئی بیا عبد القادر نہ جو ت منی بعلمک و بحکم دبک و فقھک۔ اے عبد القادر! تو نے اپ علم و مجھ اور دب کے تھم سے اپ آپ کو جھ سے بچالیا ورنہ اے عبد القادر! تو نے اپ علم و مجھ اور دب کے تھم سے اپ آپ کو جھ سے بچالیا ورنہ میں سے اور ایل وکواس سے پہلے گر اور کہ کا بوں آپ نے فور آفر مایا میرے علم نے جھے نہیں میں سے اور ایل وکواس سے پہلے گر اور کو کا بوں آپ نے فور آفر مایا میرے علم نے جھے نہیں میں سے اور ایل وکواس سے پہلے گر اور کو کا بوں آپ نے فور آفر مایا میرے علم نے جھے نہیں میں سے اور ایل وکواس سے پہلے گر اور کو کا بوں آپ نے فور آفر مایا میرے علم نے جھے نہیں

بچا(علم بچاتا ہوتا تو تخبے بھی رجیم ہونے سے بچالیتا) میر سدب کففل نے مجھے بچایا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کسے پتہ چلا یہ شیطان ہے؟ فرمایا!اس کے اس تول سے کرد میں نے محر مات کو تھو پر حلال کردیا ہے' حالا تکہ اللہ تو فرما تا ہے ان اللہ لایامر بالفحشاء والمنکر.

(طبقات كبرى، قلا كدالجوابر)

نرالی ہے جہاں میں شان وشوکت غوث اعظم کی انوعی بردباری اور قناعت غوث اعظم کی

ملی ہے نسبتِ شبیر و شبر ان کو ورثے میں مسلم دونوں جانب سے نجابت غوث اعظم کی

ا م عسکری نے بُخبہ جمپوڑا آپ کی خاطر مجدید با صفانے دی بیثارت غوث اعظم کی

سمجی رہزن ہوئے تائب ، ولایت مل تھی سب کو جو دیکھی عہد طفلی میں صدافت غوث اعظم کی

بنایا چور کو ابدال ، روکا سیل دجله کو ہوئی کس طرح ظاہر نضیلت غوثِ اعظم کی

قدم سرکار کا ہے گردنِ اقطابِ عالم پر رہے کی تا ابد جاری ولایت غوثِ اعظم کی

کیا ہے دین حق زندہ ، لُقب پایا ہے محی الدیں ہے سیمائے ابد پرنقش ،عظمت غور شاعظم کی

مواعظ آپ کے شمشیر نُرُال عُمُو کے حَقّ میں نہ رکھتی تھی جو اب اپنا خطابت غوث اعظم کی

مُرِیْدِیْ لَا تَنْحُفْ تُمَنِ نِے کہا ہے؟ شاہِ جیلال نے کلیدِ بخشق و رحمت ہے نبیت غوثِ اعظم کی

رم بیداری شب کا مبارک سلسله برسول

مثال روز روش ہے ریاضت غوث اعظم کی تن اُمّت میں پُھوکی رُورِ ایمال ، رُورِ اسلامی بُھوکی رُورِ ایمال ، رُورِ اسلامی بی کیا کم ہے اے تائب! کرامت غوثِ اعظم کی بی کیا کم ہے اے تائب! کرامت غوثِ اعظم کی (حفیظ تائب)

O

(21) دل پہ کندہ ہو ترا نام کہ وہ وُز دِرجیم اُلٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیرا

حل لغات وتشريخ:

كنده: محمداهوا

کہ: تاکہ

ززد: چور

رجيم: رانده بهوالعنتي

طغري شايىمبر (ايك خاص متم كاخط)

اے غوٹ اعظم! کاش کہ آپ کا اسم گرامی میرے دل پہنٹش ہوجائے تا کہ شیطان تعین جب آپ کے نام کی شاہی مہر کو دیکھے تو ناکام ہو کر واپس ہو جائے اور میں اس کے شرہے محفوظ ہوجاؤں۔

کامل ولی الله کادامن بی انسان کوشیطان کے شرسے بچاسکتا ہے کونکہ شیطان نے خوداولیاء الله (مخلصین) پہاپنا واؤنہ چلناتسلیم کیا ہے۔ (الاعبدد ک منهم المعنعلصین) اگر شیطان بیاری ہے تو اولیاء الله اس بیاری کاعلاج بیں اورعلاج تبھی کارگر ہوگا جب کہ بیاری سے زیادہ طاقتور ہوگا بھلاؤ ہرین کی گولی کینسر کے مریض کو کیا فائدہ پہنچائے گی۔

میں اور علاج مریض کو کیا فائدہ پہنچائے گی۔
مرات مجید میں ارشاد ہے:

من يضلل فلن تجدله وليا مرشدا. گراهون كاكوئي مرشريس (الكبف) بعض مشاكخ كاقول ب: من لا شيخ له فشيخه الشيطان. بيم رشدكا مرشد شيطان ب-

# شرائط مرشد:

تاہم جیے مرشد کی تلاش ضروری ہے اس طرح مرشد کا کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ اس طرح مرشد کا کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ گرنہ بقول سعدی'' آئکہ خودگراہ است کرار ہبری کند''جوخود گمراہ ہے وہ دوسروں کی خاک رہبری کریے گا؟

موجودہ دورانحطاط وقط الرجال میں بقول مولائے روم علیہ الرحمة

ہوجودہ دورانحطاط وقط الرجال میں بقول مولائے روم علیہ الرحمة

پل بہر دست نباید داد دست

ہراروں راہزن بھی پھرتے ہیں

اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر
اصل سے نقل آگے جا رہی ہے لہذا حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی
تعلیمات میں سے مرشد کامل کی شرائط کھی جاتی ہیں۔ تاکہ ان بہر و پیوں ، منخروں اور
دین کے ڈاکوؤں سے بچاجا سکے۔

(۱) شیخ کاسلسله خضور علیه السلام تک متصل مودر میان مین کہیں انقطاع نه مور

(۲) شیخ صحیح سنی العقیدہ ہو درنہ ہے ہم تو ڈو بے ہیں صنم تہہیں بھی لے ڈو ہیں گے۔ والا معاملہ ہوگا کیونکہ اس دور میں لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روحانیت کے منکروں نے بھی بیعت کرنا شروع کردی ہے۔

(۳) شیخ عالم دین ہو کیونکہ ہے علم نتواں خداراشنا خت۔

(س) فاسق مُعلن نهرو\_

ای طرح سجادہ نشین بننے کے لیے بھی صرف کسی پیر کی فقط ادلاد ہونا کائی نہیں ہے اور" پدر ماسلطان بود" کا ڈھنڈ درا پیٹنے دالوں کوا قبال نے کیا بی اچھا کہا ہے متح تق آباء بی تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ یہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو اورایسے ناخلفوں کے لیے بی کہا

زاغول کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشین کے لیے مندرجہ حضرت فوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں سجادہ نشین کے لیے مندرجہ ذیل بارہ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے۔ دواللہ تعالی کی: عیب بوشی اور رحم دلی دوحضور علیہ السلام کی: شفقت ورفاقت دوخشور علیہ السلام کی: شفقت ورفاقت دوخشور علیہ السلام کی: شفقت ورفاقت دوخشور علیہ السلام کی: شفقت ورفاقت دوخشرت ابو بحرصد بی رضی اللہ عنہ کی: سچائی اور راستگوئی

دو حضرت ابو بگر صد لی رضی الله عنه کی: سیاتی اور راستگوئی
دو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی: امر بالمعر و ف اور نهی عن المئر
دو حضرت عثمان غی رضی الله عنه کی: لوگول کو کھانا کھلا نا اور شب بیداری
دو سید ناعلی المرتضی رضی الله عنه کی: علم وشجاعت
دو سید ناعلی المرتضی رضی الله عنه کی: علم وشجاعت

ال طرح آپ (غوث پاک رضی الله عند ) نے اتباع سنت، صوم وصلوٰۃ، زہروتقویٰ (جس کی دس شرائط ہیں۔ زبان قابویس رکھنا، غیبت ہے بچنا، کی کو تقریہ جانا اور اس کا نداق نداڑانا، محارم پہ نگاہ ند ڈالنا، سپائیا انگر لاست اپنا تا اور کفران لاست یکنا، تکبر وغرور اور نفسانی خواہشات سے بچنا، انفاق فی سبیل پہ کار بندر ہنا، صرف اپنی کی ایک ہوری امت مسلمہ کے لیے بھلائی کا خواہش مند ہوتا، ابتاع میں لیے بہتری نہ چاہنا بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بھلائی کا خواہش مند ہوتا، ابتاع امت پہ قائم رہنا، علم وعمل اور کو شرفینی، رضائے الی کا طالب رہنے پر زور دیا ہے۔ اس دور شی دیگرا حکامات کے علاوہ کئی بیر بغیر داڑھی کے بھی اپنا گزارا چلارے ہیں حضرت دور شی دیگرا حکامات کے علاوہ کئی بیر بغیر داڑھی کے بھی اپنا گزارا چلارے ہیں حضرت غوث اعظم نے ایک مشت واڑھی رکھنے کے متعلق احاد بیٹ نقل فرمائی ہیں ۔ غدیت الطالبین صفح سے ایک مشت واڑھی رکھنے کے متعلق احاد بیٹ نقل فرمائی ہیں ۔ غدیت الطالبین صفح سے ایک المصند عن السالین صفح سے ایک مشت واڑھی رکھنے کے متعلق احاد بیٹ نقل فرمائی ہیں۔ خوت الطالبین صفح سے ایک مشت واڑھی رکھنے کے متعلق احاد بیٹ نقل فرمائی ہیں۔ خوت الطالبین صفح سے ایک مشت واڑھی رکھنے کے متعلق احاد بیٹ نقل فرمائی ہیں۔ خوت الطالبین صفح سے ایک متعلق ما فیضل عن

لحیت جزه حضرت ابو ہریره رضی الله عندائی دارهی کوشمی میں پکڑتے جوبال مضی سے زائد ہوتے وہ کا ف دیتے ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند فرماتے خدو الله ما تحت القبضة مشت سے زیادہ داڑھی کے بال کا ف دو۔ جوشیخ کہلا ئے اور اپنے اندریہ صفات پیدانہ کرے اس سے کوسوں دور بھا کودہ مرشونیس ، ابلیس کا دایال بازو

تصوف كيا ہے؟

سخاوت ابراجيم ، رضائے اسحاق ، مبرابوب ، مناجات زکريا ، نضرع بجلیٰ ، صوف مولی سخاوت ابراجیم ، رضائے اسحاق ، مبرابوب ، مناجات زکريا ، نضرع بجلیٰ ، صوف مولی سیاحت عیسی ، اورفقرِ مصطفیٰ علی نبینا و میم الصلوٰ قو والسلام ۔

مزید تنصیلات کے کیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ فرما ئیں ،سرور واطمینان بھی حاصل کریں اور دقائق ،حقائق ومعارف کی پیجان بھی۔

غدية الطالبين، فنوح الغيب، الفتح الرباني والفيض الرحماني، يواقيت الحكم، جلاء الخاطر في الباطن والظاهر، سرالاسرار في ما يحمّاج اليه الابرار، ديوان غوث الاعظم رضى الله عند.

غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پیش نظر رہیں تو آپ کا اسم گرامی دل پہ کندہ ہوکر شیطان تعین کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے گا فدکور ہ شعر سے اعلیٰ حضر بت رضی اللہ عنہ کی مرادیبی کیے ورنہ خالی دعووں اور نعروں سے کچھ نہ ہوگا۔ پیروارث شاہ علیہ انریمہ فرماتے ہیں

بنال عمل ویے نمیں نجات تیری ماریا جائیں گا قطب دیا بیٹیا اوئے ماریا جائیں گا قطب دیا بیٹیا اوئے شاونصیرالدین نصیر کولڑوی کا غوث یاک رضی اللہ تعالی عنه کی بارگاہ میں

#### نذرانه عقيدت بزبان فارى بمعة ترجمه ملاحظ فرمائي \_

نُورِ نظرِ حيدر و شاهِ زَمَنی محبوبِ تاجدارِ مَنی مَدَنی لختِ جَلْرِ فاطمه اے حضرت ِغوث! سرو چنستانِ حُسین و حَسَی اے خوث الله وجه اے خوث پاک! آپ کی مدنی تاجدار کے مجبوب، حضرت علی کرم الله وجه کے نورِنظر، سیده زبراسلام الله علیها کے لختِ جگر، گزار حسین علیها الرضوان کے سرواور شاہِ زَمن ہیں۔

در کسوت بخسروی نقیره آمده ای سرخیل مشائخ کبیر آمده ای عبدالقادر! بخل جد الحنین دستم برگیر! دیگیر آمده ای اینوائخ و باک اینوائخ عظام کرردارادرلباس شای میں پیشوائخ عظام کرردارادرلباس شای میں پیشوائے نقر بین بخیر حسنین کے صدیح میری دیگیری فرمائیں کرآپ کالقب دیگیر ہے۔

پُوں مونِ قُبُولِ اَذَلَ می آید سالک، به درِ غوثِ جلی می آید آل تاجورِ فقرو امیرِ بغداد از گُلفنِ اُو یُوئِ علی می آید جب ازلی قبولیت کی ایم موافقت میں آئی ہے تو (اس وقت خوش نصیب) سال کوحفزت غوث اعظم قدس سرهٔ کی بارگاه میں رسائی میسرآ جاتی ہے۔ آپ فقر کے تاجدارا در شہنشاه بغداد ہیں، آپ کُل کده سے وُ علی آتی ہے۔ فقر کے تاجدارا در شہنشاه بغداد ہیں، آپ کُل کده سے وُ علی آتی ہے۔

به مستم سگ آستان عبدالقادر قسمت رَسَدَم زخوانِ عبدالقادر گفتا قَدَمُم به گردنِ اقطاب است سبحان الله! شان عبدالقادر می آستانِ غوث پاک کا سگ اور آپ کے خوانِ کرم کا ذَلَه خوار (بچا کھي میں آستانِ غوث پاک کا سگ اور آپ کے خوانِ کرم کا ذَلَه خوار (بچا کھي کھانے والا ) ہوں ۔ سبحان الله! زے شان و شوکت ، آپ کا ارشا و مبارک ہے کہ میراقدم تمام اقطاب زمانہ کی گردن پر ہے۔ ہے کہ میراقدم تمام اقطاب زمانہ کی گردن پر ہے۔

زع میں گور میں میزان پر میل پر کہیں در جھنے ہاتھ سے دامانِ معلی تیرا

مل لغات وتشريخ:

نزع: روح نكلنے كاونت، جان كى

محور: قبر

ئل: بل مراط، بال سے باریک مگوار سے تیزوہ بل جوجہم کے اوپر بچھایا جائے گا، ہرنیک و بدکواس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔

معلى: بلندويالا

اے میرے آقا خوث اعظم! موت کونت، تبریس، بروز قیامت، میزان کمل اور بل مراط پرے گزرتے وقت ہر جگہ آپ کا دائن ہمارے ہاتھ میں رہے۔ جب آپ کے مدرسہ کے دروازے کے پاس سے گزرنے والے پر بعد از مرک عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے اور بیاللہ کا دعرہ ہے۔

ان رہی عزوج ل قدو عدنی ان یخفف العداب عن کل من عبر علی باب مدرمتی من المسلمین. (بجة الامرار سفیة الاولیاء) اوراکثر مشائخ عراق کی حالت به به داو صلوا الی باب المدرسة و رباطه قبلو العتبة (بجة الامرار)

جب آپ کی خانقاہ و مدر سے دروازے کے پاس سے گزرتے تو چوکھٹ کو چوم کرآ مے جاتے۔

اولیا وزمان آپ کے مدرسہ میں حاضر ہوکر جماڑود ہے۔ (بجہ لاسرار بخذ قادریہ)
طاعون کا مرض بھیل کیا تو آپ نے مدرسہ کے اردگردکی کھاس جسم پر ملنے اور
کھانے کا حکم دیا اور فرمایا مین شسر ب مین میاء مدرست قطرة بشفید الله ۔
جو ہمارے مدرسکا پائی ہے گاوہ شفاء پاجائے گا چنانچہ فوجد و اشفاء کا ملا۔

ایک ابدال سے خطا ہوگی جس کی وجہ سے وہ مقام ابدالیت سے معزول ہو گئے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ملتمس ہوئے اور اپنی پیشانی مدرسہ کی چوکھٹ پررگڑی، ای وقت فیبت سے ندا آئی کہ جامعاف کیا اور عبدالقادر کی برکت سے پہلے سے اونچامقام عطا کیا۔

واشكر الله على هذه العطية العظمى في حضوره.

جاکرال فحت کو ملنے پر عبدالقادر کا شکر بیاداکر۔ (تغرب الحام موہ)
جب آپ کے مدرسہ کی برکات بیہ ہیں تو آپ کے ' دامان معلیٰ '' کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ اوراگر آپ کا دامان معلیٰ قیامت کو مشکل کشائی نہ فرما تا ہوتا تو حضرت عیسی علیہ السلام جیسا اولوالعزم دسول سنان تا می عیسائی پاوری کونہ فرمات کہ فوث اعظم کی مجلس میں جاکر سلام عرض کر اوراجتاع میں کھڑ ہے ہوکر کہ کہ میں بین کار سنے واللہوں، میں نے تمنا کی کہ اسلام تبول کرلوں مگر خواہش میں کہ میں ای سوچ میں کہ سید ناعیسی علیہ السلام نے ہے خواب میں زیادت کرائی اور فرمایا: میں تھی تواب میں زیادت کرائی اور فرمایا:

یاسنان اذهب الی بغداد و اسلم علی بدالشیخ عبدالقادر فانه خیر اهل الارض فی هذا الوقت (قلائدالجوابر، پجته الاسرار سفیهٔ الاولیاء) استان! بغداد جا کریخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پر بیعت کراس وقت وہ روے زمین کے تمام لوگول سے انصل واعلیٰ ہیں۔

ای طرح بیخ عمر الکیمائی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تیرہ اشخاص نے حاضر ہوکر عرض کیا ہم عرب کے عیسائی ہیں ہمارا ارادہ ہوا کہ اسلام قبول کرلیں تو ہا تف غیب نے آواز دی، بغداد جاؤاور شخ عبدالقادر جیلانی کے دست تن پرست پہ اسلام قبول کرو۔

فانه يوضع في قلوبكم من الايمان عنده ببر كته مالم يوضع فيها عند غيره من سائر الناس في هذا الوقت.

(قلائدالجوابر، پجة الاسرار)

ایمان کانور جود وعطافر مائیس مے کسی اور سے تمہیں نہ ملے گا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سابیغوث اعظم کا ممیں دونوں جہاں میں ہے سیاراغوث اعظم کا خُذْ یَدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے ہے خوف بندہ غوث اعظم ہاری لاج مس کے ہاتھ ہے بغدادوالے کے مصیبت نال دینا کام تمس کا غوث اعظم کا فرشتے مدرسہ تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے یہ دربار الی میں ہے رہیہ غوث اعظم کا لُعابِ اینا چٹایا احمد مختار نے ان کو تو پھر کیے نہ ہوتا بول بالاغوث اعظم کا فرشتورو کتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے ہے بدر يموماته من دامن بيس كا عوث اعظم كا جناب غوث دولها اور براتی اولیاء ہوں کے مزہ دکھلائے گامحشر میں سبراغوث اعظم کا ریکیسی روشی پھیلی ہے میدان قیامت میں نقاب أثما موا ہے آج كس كاغوث اعظم كا مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بیحد کرم مجھ پر خدا كا رحمة للعالمين كا اور غوث اعظم كا

جمیل قادری سوجال سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے تخد جسے کو بندہ فوٹ اعظم کا

O

(23) وحوب محشر کی وہ جاں سوز قیامت ہے مگر مطمئن ہوں کہ مرے سر یہ ہے بال تیرا

حل لغات وتشریخ: محشر: قیامت

جال سوز: جان كوجلان والى

يلا: وامن

اے خوٹ اعظم! اس میں کلک نہیں کہ میدان محشر میں دھوپ اور گرمی جان لیوا ہوگی ، محر حوصلہ اس بات کا ہے کہ میرے سر پر آپ کے دامان کرم کا سامیہ عاطفت ہوگا۔

قرآن مجید میں الن اللہ کی دوئی کا قیامت کے دن بھی قائم ہونا بیان فرمایا گیاہے الاخلاء یو منذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین (الدخان) دوست اس دن دشمن ہوجا کیں کے مگر پر ہیزگار۔

مدیث شریف میں ہے:

لو ان عبدين تـحابا في الله واحد في المشرق واخر في المغرب لجمع الله بينهما يوم القيمة و يقول هذا لذي كنت تحبه في. (متكوة المانع)

جب دوبندے اللہ کی رضائے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں کے اگر چدا کی مشرق میں رہتا ہوگا دوسر امغرب میں (بعد زمانی ہویا مکانی کہ ایک ہزار سال مہلے ہوگز را دوسرا ہزار سال بعد میں آیا) تو اللہ تعالی قیامت

کے دن دونوں کو جمع فر مادے گا اور فر مائے گا دنیا میں میری وجہ سے جوتم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہے تھے اس محبت نے تم دونوں کو جمع کر دیا ہے تو جو گئے گارغوث اعظم سے محبت کرتا ہوگا وہ غوث اعظم کے قدموں میں کھڑا ہوگا اور زبان حال سے محبت کرتا ہوگا وہ غوث اعظم کے قدموں میں کھڑا ہوگا اور زبان حال سے کے گا۔

بیکال نصیب میرے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آگیا ہے

بخاری شریف میں ہے السموء مع من احب ۔ قیامت کو ہرکوئی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ حدیث شریف کے مطابق جب کسی عام مومن کو پانی کا محبوب کے ساتھ ہوگا۔ حدیث شریف کے مطابق جب کسی عام مومن کو پانی کا محبوث پلانے والا اور وضو کرانے والامحروم نہیں ہوگا تو غوث اعظم کے دامن کرم میں آنے والا کیے محروم رہ سکتا ہے۔ بے شک غوث اعظم کو یہ مرتبہ اللہ نہیں عطافر مایا ہے جس کا شکر اداکر تے ہوئے آپ حمر اللی میں یوں رطب اللمان ہیں۔

تا ابدیا رب زنو من لطفہا دارم امید از تو گر امید برم از کیا دارم امید المید برم از کیا دارم امید المیدرکھتا ہوں اگر بچھ اسے ہمیشدلطف دکرم کی امیدرکھتا ہوں اگر بچھ سے امیدرکھوں۔ سے امیدندرکھوں تو پھرکس سے امیدرکھوں۔

میم نقیرم میم غربی بیکس و بیارو زار کیفدر زال شربت دارالشفادارم امید میں نقیر مول میں تیرے شفا بخش میں نفیر مول میں تیرے شفا بخش میر بیکس اور بیارو نا توال ہوں میں تیرے شفا بخش میر بیک جام کی امیدر کھتا ہوں۔

تا امیدم از خود وز جمله خلق جہاں از ہمدنو میدم اما از تو می دارم امید میں تا امید ہوں اپنی ذات سے اور جمله مخلوقات سے، لیکن جمھے سے امید رکھتا ہوں۔

ہم بدم بد گفته ام بد مانده ام بد کرده ام باوجود این خطابا من عطا دارم امید میں براہوں، برکام کرتا میں دہتا ہوں، برے انداز میں رہتا ہوں، برے امرتا

ہوں باوجودان خطاؤں کے تیری بخش کی امیدر کھتا ہوں۔

منتهائے کارتو دائم کہ آمرزیدن است زانکہ من ازر ممت بے منتہا دارم امید اےمولا! بالاخرتونے بخشا ہے، تو اس دجہ سے میں بے انتہار حمت کی امید رکھتا ہوں۔

ہر کے امید دارد از خد او جز خدا لیک عمری شد کدازتو من ترادارم امید ہرکوئی خدا سے خدا کے سواکی امیدر کھتا ہے لیکن عمر گزری کہ میں تھے سے تیری بی (ذات کی) امیدر کھتا ہوں۔

روشی چیم از گریه کم شد اے حبیب این زمان ازخاک کویت تو تیادارم امید اے حبیب کھی روشی کم ہوئی اس دقت تیری کی کی خاک اے حبیب رونے کی وجہ ہے آگھی کی روشی کم ہوئی اس دقت تیری کی کی خاک کے سرے کی امیدر کھتا ہوں۔

می میگوید که خون من حبیب من بریخت بعد ازین کشتن از و من لطفها دارم امید می میگوید که خون میر می حبیب نے بہایا ہے۔ اس قل کے بعد بھی ای کے لیا ہے۔ اس قل کے بعد بھی ای کے لیا ہے۔ اس قل کے بعد بھی ای کے لیف وکرم کی امید رکھتا ہوں۔

O

(24) بہجت اس برتر کی ہے جو بہجۂ الاسرار میں ہے کہ فلک وار مریدوں یہ ہے سابہ تیرا

حل لغات وتشريخ:

ېجېة: خوشي ومسرت

بتر: بميد،راز

فلك دار: آسان كى طرح

کجۃ الاسرار: (رازوں کی مسرت) آپ کی سوانح پر مشتل انتہائی قابل اعماد کماب ہے جس کے مصنف جوید وقر اُت کی مشہور کماب المقدمۃ الجزر بیاور حصن صین کے مصنف امام محد بن جزری کے استاذ محتر مسید انعلماء بیخ القراء امام العرفاء نور الملة والدین ابوالحن بن بوسف بن جریر المخی قطعو فی علیه الرحمة بیل بین جن کی تعریف میں امام ذہبی جیسا متعددونا قدمیز ان الاعتدال میں بوں رطب اللمان ہے علی بن بوسف بن جریر المخی المعطو فی الامام الاوحد المقری نور اللمان ہے علی بن بوسف بن جریر المخی المعطو فی الامام الاوحد المقری نور اللمان ہے القراء بالدیار المصریة کہ آپ بکا، امام، استاذ القراء اور دیار معر میں شخ القراء اور دیار معر میں شخ القراء بیل۔

امام جلال الدين سيوطى عليه الرحمة نے لکھا كەملم تغيير بيس آپ بيرطونی رکھتے تصے (لداليدالطولی فی علم النغير، بغية الوعاق)

حضرت منتخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے اپنی تصنیف زیدۃ الاسرار میں آپ کوامام اجل بنقیمہ، عالم اور مدرس لکھا۔

جیرت ہے ایسے امام زمانہ کے شاگر دامام جزری کی کتابیں تو معتبر ہوں اور غوث پاک کے حالات وکرامات لکھنے والے اس امام زمانہ کی کتاب غیر صعبر ہوجائے بیغوث پاک کی دشمنی ہیں تو کیا ہے من عددی کری ولیا فقد موجائے بیغوث پاک کی دشمنی ہیں تو کیا ہے من عددی کری ولیا فقد اذنته بالحرب (بخاری شریف)

اے میرے آقا خوٹ پاک! آپ کافر مان بجائے کہ "ان یدی علی مریدی کالماء علی الادض "میراہاتھ میرے مریدوں پرایسے ہے جیے آسان زمین پر "ب شک بجة الاسرار میں ایسے بی لکھا ہے۔ ان کے در سے کوئی خالی جائے ؟ ہوسکی نہیں ان کے در وازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے

O

اے رضا! چیست غم ارجملہ جہاں وخمن نست کردہ ام مَا مَن خود! قبلهٔ حاجاتے را

#### حل لغات وتشريخ:

یہ مقطع ہے اس میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال دیکھئے کہ ساری منقبت اردو میں ہے اور مقطع فاری میں۔ پھر پوری منقبت کے ہر شعر کا آخری لفظ چونکہ''تیرا'' ہے اور بیفاری میں تو استعال ہونہیں سکتا اور اگر مقطع کے آخر میں''تیرا'' نہ ہوتو ساری منقبت خراب ہوجائے لہذا آپ نے کس الہای شان سے'' حاجاتے'' کی''تے'' کواور آخر میں''را'' کو ملاکر''تیرا'' بنادیا ہے واقعی

ملک تخن کی شاہی تم کو رضا مسلم
جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں
اے احمد رضا! اگر ساری دنیا بھی تیری دشمن ہوجائے تو غم نہیں ہے کو تکہ میں
نے اپنی جائے بناہ قبلۂ حاجات (محبوب سجانی) کو بتالیا ہے اور
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے
حشر بھک میرے گلے میں رہے بٹا تیرا

الل الله سے استمد او بزرگان وین کا طریقہ دہا ہے چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمة نے الا دب المفروش بیروایت درج فرمائی ہے کہ حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما کا پاؤل مبارک سوگیا، تو کس نے عرض کیا! لوگوں عمل سے جو آپ کوسب سے بیارا ہے اس کو پکاریں فیصاح یا محمداہ فانتشوت انہوں نے با آواز بلند پکارایا محمد (صلی الله علیه و سلم) پاؤل فوراً فیک ہوگیا۔ امام خفائی نیم الریاض شرح شفا عی فرماتے ہیں ھا اسما مصیبة ۔ الل الله سے استمد اد بمیشہ (الل اسلام) مصیبت ندول کا معمول رہا ہے ۔ امام غزالی علیہ الرحمة لمعات علی شرح مشکوۃ میں زدول کا معمول رہا ہے ۔ امام غزالی علیہ الرحمة لمعات علی شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں من یستمد فی حیاته یستمد بعد مماته ۔ جس کی زعم گ

سیدناغوث الاعظم رضی الله عند کے مناقب کے اختیام پر میں نے مناسب سمجھا کہ جو تھی رہ کی ہے اختیار کے ساتھ اس کودورکرلیا جائے چنانچ آپ کے بارسی استحماکہ جو تھی رہ کے اختیار کے ساتھ اس کودورکرلیا جائے چنانچ آپ کے بارسی دارشادات وکرامات کا تذکر و کیا جاتا ہے۔

## غوث اعظم منى الدعنه كي والده ماجده اورنانا جان رحمة الأعلم،

بيران بيرسيدنا حضرت يختخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه كي والدوسيده فاطمه ام الخيررهمة الله عليها نيايت ياك باز، عابده، زايده ادر خدارسيده خاتون تعيل ان كي شادی سید ابوصالے جنلی دوست سے ہوئی تھی ، وہ بھی بڑے متنی اور خدارسیدہ بزرگ تحدان كاعقدسيده فاطمدرهمة الثدعليهاسي جن حالات من بواان كويزه كرايمان تازه موجاتا ہے۔روایت ہے کے عفوان شباب میں بی ابومالے اکثر ریاضات ومجاہدات میں مشغول رہتے تھے۔ایک دفعہ دریا کے کنارے عبادت کرد ہے تھے۔ کھانا کھائے ہوئے تنن دن گزر کے تھے۔اجا تک ایک سیب دریا میں بہتا ہواد کھائی دیا۔ ہم اللہ کہ کراے پر لیا اور کھا مجھے۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم ہیں اس سیب کا مالک کون ہے، مچردل میں سوچا کہ میں نے بغیراجازت کھا کرامانت میں خیانت کی ہے۔ بیخیال آتے ہیں اٹھ کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے کنارے یاتی کے بہاؤ کی مخالف سمت سیب کے مالک کی تلاش میں چل پڑے۔خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعدان کولب دریا ایک وسيع باغ نظرآيا۔اس ميںسيب كا ايك تناور درخت تما جس كى شاخوں ہے ہے ہوئے سیب یانی می گرر ہے تھے۔سید ابوصال حرحمۃ الله علیہ نے لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پا دریافت کیاتو معلوم ہوا کہ اس کے مالک جیلان کے ایک رئیس سیدعبداللہ صومعی رحمة الله عليه بين فورأان كى خدمت مين حاضر موئه سرارا ماجرابيان كيااور بعيدادب بلااجازت سيب كمالين كي ليمعافي جابي

سید عبداللہ صومی رحمۃ اللہ علیہ خاصان خدامیں سے تنے (آپ کی ولایت کا ایک واقعہ ہوتے ہیں ایک واقعہ ہجۃ الاسرار میں بول ہے کہ حضرت ابوعبداللہ قزوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ہمارے بعض احباب ایک قافلے کے ہمراہ سمرقند کی طرف جارہ ہے جے جب صحرامیں ہنچے ہمارے ہوں ایک قافلے کے ہمراہ سمرقند کی طرف جارہ ہے جے جب صحرامیں ہنچے

تو ڈاکووں نے حملہ کردیا انہوں نے اس مشکل وقت میں جع میداللہ موسی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا وظیفہ پڑھاتو ڈاکو یادکیاتو آپ وہاں جلوہ کر ہو گئے اور مسبوح قسلوم رہنا اللہ کا وظیفہ پڑھاتو ڈاکو ہماڑوں نے طفا کہا کہ شخ تو یہاں سے کہیں گئے تی بیس) وہ بچھ گئے (کہ بیاللہ کا خاص بندہ ہے) دل میں ترثب آخی کہ اس کو اپنے سامی عاطفت میں لے لوں فرمایا! دس سال تک اس باخ کی رکھوالی کرواور مجاہدہ تقس کرو، پھر سیب معاف کرنے کے بارے میں وچوں گا۔"

سید ابو صالح رحمہ اللہ علیہ نے بیشر طمنظور کر لی اور دل برس تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ ساتھ بی سید عبداللہ صوحی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات کے مطابق مدح سلوک بھی طے کرتے رہے۔ دس سال کے بعد سید عبداللہ صوحی رحمۃ اللہ علیہ کی دمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ دوسال اور باغ کی رکھوالی کرو۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے تھیل ارشاو کی۔ بار وسال کی مدت پوری ہوتے تی سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلا کرفر بایا! ''اے فرزید! تو آز ماکش کی کسوئی پر پورااتر اے، کین رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلا کرفر بایا! ''اے فرزید! تو آز ماکش کی کسوئی پر پورااتر اے، کین ابھی ایک خدمت اور باقی ہواور و بیہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے نظری ، باتھوں سے انہی میں ایک خدمت اور باقی ہواور و بیہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں کو اپنے نکاح باتھوں سے انہی ، کانوں سے بہری اور آنگھوں سے اندھی ہے۔ اس بیچاری کو اپنے نکاح بیس تجہیں بخش دول گا،'

سید ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ نے بیشرط بھی منظور کر کی اور سیدعبداللہ نے اپنی گفت جگرکا نکاح ان ہے کر دیا۔ان کی بیان بیوی کو دیکھا تو بید کی کر جران رہ گئے کہ اس کے صالح رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو دیکھا تو بید کی کر جران رہ گئے کہ اس کے تمام اعضا میج وسالم ہیں اور وہ کمال ورجہ کے حسن ظاہری ہے متصف ہیں۔ ول میں وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید بیکوئی اور لڑکی ہے۔ای وقت باہرنگل گئے اور شخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر واقعہ بیان کی ہے۔انہوں نے فرمایا!" بیک لڑکی میری گئت جگراور تمہاری ہوی ہے۔اس کی جومفات میں نے تم سے بیان کی تمیں ،ان کا مطلب یہ مگر اور تمہاری ہوگی کام شریعت کے ظاف نہیں کیا ،اس لیے نئی ہے۔آئ تک کم میر سے باہرقدم نہیں نکالا ،اس لیے نگڑی ہے۔آئ تک میر سے باہرقدم نہیں نکالا ،اس لیے نگڑی ہے۔آئ تک میر سے باہرقدم نہیں نکالا ،اس لیے نگڑی ہے۔آئ تک میر سے باہرقدم نہیں نکالا ،اس لیے نگڑی ہے۔آئ تک میر سے باہرقدم نہیں نکالا ،اس لیے نگڑی ہے۔آئ تک میر ان کا میر سے باہرقدم نہیں نکالا ،اس لیے نگڑی ہے۔آئ تک میں خوالف تن کوئی بات نہیں نکا

اس لیے بہری ہے۔ آج تک کسی نامحرم پرنظرنہیں ڈالی، اس لیے اندھی ہے۔

اب سید ابوصالی رحمۃ القد علیہ سب کھی مجھ گئے اور ان کے دل میں اپنی اہلیہ

کے لیے بے حدمحبت اور عزت بیدا ہوگئی۔ اس طرح بخیر وخوبی ان دونوں پا کہا زہستیوں

کی رفاقت حیات کا آغاز ہے۔ انہوں نے جیلان (ممیلان) ہی میں مستقل سکونت اختیار کرلی بیشہر ایران میں ہے، وہیں سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا کے بطن سے باختیا ف

روایات اس میں عالم اسلام کی وہ مابیتاز ہستی بیدا ہوئی جس کے مہتم بالثان تبلیقی اور اصلاحی کارناموں نے خزاں رسیدہ شجر ملت کوسر سبز کر دیا اور راہ راست سے بھلے

ہوئے لاکھوں انسانوں کوراہ بدایت پر گامزن کر دیا۔ ہماری مرادسید تا شیخ عبدالقادر

جيلاني رحمة القدعليه بين-

## آب (رضى الله عنه) كي تعليم وتربيت:

حضرت شیخ ابھی کم من ہی تھے کہ سابی پدری سے محروم ہو گئے ۔ والدہ ماجدہ نے بڑے مبراور حصلے سے کام لیا اور اپنے چار پانچ سالہ فرزندگی تعلیم و تربیت اور گرانی پرخاص توجہ دی۔ ای توجہ کا بھیجہ تھا کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ الله علیہ ایک مثالی جوان صالح بنے ۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے مقامی کمتب میں حاصل کی ۔ اٹھارہ سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے بغداد جانے کا ارادہ قرمایا ۔ اس مقصد کے لیے والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی ۔ انہوں نے باچشم پرنم اپنے گخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیر ا اور فرمایا 'میر نے نور بھر! تیری جدائی تو ایک لمحہ کے لیے بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی فرمایا 'میر نے نور بھر! تیری جدائی تو ایک لمحہ کے لیے بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی کنین جس مبارک مقصد کے لیے تم بغداد جانا چا ہے ہو، میں اس کے داستے میں حائل نہ ہوں گی۔ حصول علم ایک مقدس فریعنہ ہے ، میری دعا ہے کہ تم تمام علوم میں درجہ کمال حاصل کرو۔ میں تو شاید اب جستے جی تمہاری صورت نہ دیکھ سکوں گی، گرمیری دعا میں ہر حال میں تمہارے ساتھ رہیں گی۔'' پھرفر مایا!

"" تمہارے والدمرحوم کے ترکہ میں سے اس دینار میرے پاس ہیں، جالیس دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھتی ہوں اور جالیس زادراہ کے لیے تمہارے سپر دکرتی ہوں۔" پھرسیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہانے بیر چالیس دینار سید عبدالقادر جیلاتی رضی اللہ عنہ کی بغل کے بیچان کی گدڑی میں کی دیئے۔ جب وہ گھرے رخصت ہوئے گئے تو ان سے فر مایا:''میرے بیارے بیچا میری آخری تھیجت من لو!انے بھی نہ بھولنا۔ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے بولنا اور خواہ بچھ بھی ہوجائے ، جھوٹ کے نزد یک بھی نہ پھٹکنا۔

سعادت مند قرزندنے بادیدہ گریاں عرض کیا:''اماں جان! میں سیج دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی تھیجت پر عمل کروں گا۔''

سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہانے اپنورالعین کو گلے سے لگالیا اور پھرایک آہرد تھینچ کرفر مایا: '' جاؤتمہیں اللہ کے سپر دکیا، وہی تمہارا حافظ و ناصر ہے۔''

والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کرشن عیدالقادر رحمۃ اللہ علیہ بغداد جانے والے قافے کے ساتھ ہولیے۔ اس زمانے میں طویل بیاباتی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ لوگ قافے بنا کرسفر کرتے تھے اور اپنی حفاظت کے مقدور بجرا ہتمام کرتے تھے پھر بھی رہزنوں کا خطرہ ہروفت دامن گیر رہتا تھا۔ شخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ جب ہمدان (ایران ہے آ گے تر تنگ کے سنسان کو ہتائی علاقے میں پہنچا تو ساٹھ قزاقوں کے ایک جتھے نے قافلے پر حملہ کر دیا اور اہل قافلہ کا سب مال وا سباب لوث لیا۔ شخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف کھڑے سے کہ ایک ڈاکونے ان سے پوچھا: عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف کھڑے ہے۔ یہ ایک علیہ کردیا ہوں کی کھے۔ یہ "

انہوں نے بلاخوف و ہراس اطمینان سے جواب دیا: ''ہاں! میرے پاس چالیس دینار ہیں۔''ان کی ظاہری حالت دیکھ کرڈاکوکوان کی بات کا یقین نہ آیا اور وہ ان پر ایک نگاہ استہزاء ڈالٹا ہوا چلا گیا۔ پھر ایک دوسرے ڈاکو نے ان سے بہی سوال کیا۔ انہوں نے اس کو بھی وہی جواب دیا۔ بیڈاکو بھی ان کی بات کو ہٹی میں اڑا کر چلا گیا۔ شدہ انہوں نے اس کو بھی وہی جواب دیا۔ بیڈاکو بھی ان کی بات کو ہٹی جنانچہ ڈاکوؤں نے شدہ بیات ڈاکووک کے سردار (جس کا نام احمد بدوی تھا) تک پنچی چنانچہ ڈاکووک نے سیدصا حب کو پکڑ کرا حمد بدوی کے سامنے پیٹی کیا تو اس نے ان سے یو چھا: ''لڑ کے! پچ

انہوں نے بے دھر ک جواب دیا: '' میں پہلے بھی تیرے دوساتھیوں کو بتا چکا

ہوں کہمیرے پاس جالیس دینار ہیں۔'

سردارنے کہا: ' کہاں ہیں نکال کردکھاؤ۔'

حضرت نے فرمایا ،میری بغل کے نیچ گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ مردار نے گدڑی کو ادھیڑ کر دیکھا تو اس میں سے واقعی جالیس دینار نکل آئے۔سر داراوراس کے ساتھی بیدد کھے کرجیران رہ گئے۔ سردار نے استعجاب کے عالم میں کہا:''لڑے تہمیں معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں ، پھر بھی تم نے دیناروں کا بجید ہم پر ظاہر کردیا ہےاس کی کیا وجہ ہے؟''

حضرت نے فرمایا: "میری پا کہاز والدہ نے گھر سے رخصت ہوتے وقت مجھے تھیں۔ کھر سے رخصت ہوتے وقت مجھے تھیں کہ ہمیشہ سی بولنا۔ بھلا ان جالیس دیناروں کی خاطر میں ابنی والدہ کی تھیں سے فراموش کر دیتا؟"

یہن کر سردار پر رقت طاری ہوگی اور وہ روتے ہوئے بولا: ''آہ!ا نیج تم نے اپنی مال سے کیے ہوئے عہد کا اتنا پاس رکھا۔ حیف ہے جمھے پر کہا تنے برسوں سے اپنی مال سے کیے ہموں ۔' اپنی خالتی کا عہد تو ڈر ہا ہوں ۔ اے نیچ! آئ سے میں اس کا م سے تو بہ کر تا ہوں ۔' دوسر ہے ڈاکوؤں نے بھی اپنے سردار کا ساتھ دیا ۔ لوٹا ہوا تمام مال قاقلے والوں کووا پس کر دیا اور اس کے بعد یکی اور پر ہیزگاری کی زندگی اختیار کرلی۔ والوں کووا پس کر دیا اور اس کے بعد یکی اور پر ہیزگاری کی زندگی اختیار کرلی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس زمانے میں شیخ عبدالقادر بغداد شریف تخصیل علم کے اندر مشغول تھے،ایک دفعہ سیدہ فاطمہ نے کسی کے ہاتھ ان کے لیے ایک سونے کا کھڑا ہے۔ کے اندر مشغول تھے،ایک دفعہ سیدہ فاطمہ نے کسی کے ہاتھ ان کے لیے ایک سونے کا کھڑا

سیدہ فاطمہ کے سال وفات کے بارے میں سب تذکرے خاموش ہیں۔ البتہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت شیخ عبدالقا در کے زمانہ تعلیم میں ان کی غیر حاضری ہی میں کسی وفت وفات یائی۔

( قومی ڈائجسٹ پیران پیرنمبراز طالب ہاشی )

# غوث اعظم منى الله عنه كى از دوا جى زندگى

تیخ شہاب الدین عمر سمرور دی علیہ الرحمۃ قرباتے ہیں کہ حسور سیدنا تو شاعظم رضی اللہ عندے کی نے دریافت کیا کہ حضرت آپ نے اب نکاح کیوں فربایا ؟ جب کہ پہلے آپ اس بارے میں خاموش تھے؟ تو آپ نے فربایا بیٹک میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، کیکن حضور سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھے فربایا کہ تم زوجہ کرو ۔ حضور توث اعظم می الدین رضی اللہ عنہ فرباتے ہیں کہ میں نکاح کرنے کا ادادہ رکھتا تھا مگراس وجہ اعظم می الدین رضی اللہ عنہ فربات ہیں کہ میں نکاح کرنے کا ادادہ رکھتا تھا مگراس وجہ اعظم می الدین رضی اللہ عنہ فربات ہو گئی کہ میر سے اوقات اور معمولات میں کی پیدا ہو جائے گی۔ عرصہ تک میں اس ادادہ سے بازر ہالیکن نک اُ اُمنی مَوْهُونٌ بِاوُ فَاتِهَا۔ یعن جمرام کا ایک وقت مقررہ ہے۔ جب وہ وقت آیا تو اللہ تعالی نے بچھے چار ہویاں عنایت میں ۔ جن میں سے ہرا یک مجھے کا مل مجت رکھتی ہے۔

### آب (رضی الله عنه) کی ازواج کے اساءمبارکہ:

(۱) بی بی مدینه (۲) بی بی صادقه (۳) بی بی مومنه (۳) بی بی محبوبه بیرورانل بیرورانل

چنانچ حضور سیدناغوث اعظم رضی الله عنه کے فرزندار جمند سیدنا عبدالجبار رحمه الله بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ کی بیہ کرامت تھی کہ جب وہ کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتی تھیں تو خود بخو دمھر روٹن ہوجا تا تھا۔ (عوارف المعارف، قلا کدالجواہر)

## آب (رضى الله عنه) كى اولا دِاطبار:

الله تعالی جل جلالہ کے فضل وکرم سے حضور سیدنا غوث اعظم منی الله عنہ کے ہاں ہیں صاحبز ادرے اور انتیس صاحبز ادیاں پیدا ہو کیں۔ آپ نے اپنی اولا دواحفا ذکی ظاہری و باطنی تعلیم وتر بیت پرخصوصی توجہ قر مائی۔ ای وجہ سے ان میں سے اکثر آسان علم و فضل پر آفاب و مہتاب بن کر چکے ، ان میں سے چندمشاہیر کے اساء مبادک ہے ہیں:

مید عبد الو ہاب، سید عبد الرزاق، سید عبد العزیز، سید محمد کی ،

سید محمد عبد الله، سید عبد البیار، سید محمد موئی، سید محمد ایرا ہیم،
سید محمد عبد الله، سید عبد البیار، سید محمد موئی، سید محمد ایرا ہیم،
سید محمد میں الله تعالی،

ان میں سب سے زیادہ مشہور سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ (بہت الاسرار)

#### آخری وصیت:

حضور سیدناغوث اعظم رضی الله عندااشوال الا هیچو بیار ہوئے ۔علالت کے دوران آپ کے فرزندار جمند حضور سیدی شخ عبدالواہا ب رضی الله عند نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی ، کہ حضور والا جھے کچھ وصیتیں ارشا دفر ما نمیں جن پر آپ کے وصال کے بعد عمل کروں ۔ تو آپ نے فر مایا: اے برخور دار! الله تعالی جل جلالہ کے تقوی اور اس کی اطلاعت کواپ او پر لازم کرو، الله تعالی جل جلالہ کے سوانہ کی سے ڈرواور نہ کسی سے طمع رکھو۔ تو حید باری تعالی کولازم بکڑ و کہ اس پر سب کا اتفاق ہے پھر فر مایا کہ جب قلب الله تعالی جل جلالہ کے ساتھ درست ہوجائے تو اس سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی اور اس کے احاط علم سے کوئی چیز با برنہیں تکتی ۔ ( کتاب المجانس ، بجة الاسرار )

#### آخری کمحات:

حضور سیدناغوث اعظم رضی الله عند نے آخری و میت کے بعد ارشاد فر مایا کہ میرے آس پاس ہے ہٹ ہاؤ ، کیونکہ میں ظاہراً تمہارے ساتھ ہوں مگر باطنا تمہارے میں اللہ کریم جل شانہ کے ساتھ ہوں اور فر مایا میرے پاس تمہارے علاوہ سوا کے ساتھ ، لینی اللہ کریم جل شانہ کے ساتھ ہوں اور فر مایا میرے پاس تمہارے علاوہ

پچھاور حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں،ان کے لیے جگہ کشادہ کر دواوران کے ساتھ اوب سے بیش آؤاور بار بار ہاتھ مبارک اٹھاتے ان کو دراز فرماتے اور زبان مبارک سے فرماتے و تُعَلَیْکُمُ السّلام ورحمہ اللّه وبو کاتُه ، یعن ملائکہ کی مبارک سے فرماتے و تُعَلَیْکُمُ السّلام ورحمہ اللّه وبو کاتُه ، یعن ملائکہ کی مبارک سے فرماتے تھے۔ایک دن جماعت اورارواح مقربین کی آمد پر ان کے سلام کا جواب بار بار دیتے تھے۔ایک دن اورایک رات مسلسل کا بھی کیفیت رہی۔ (بجة الاسرار)

## آسيب رضى الله عنه كاوصال شريف:

اارت الآخرا٢٥ ه بوقت شام آپ كا زبان مبارك پر يالفاظ جارى بو :
اَسْتَغِيْثُ بِلَا اِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَعَالَى وَ الْحَى الذِي لَا يَمُونُ وَ الْسَعَيْدُ الْجَادُ بِالْمُونِ لَا يَمُونُ وَلَا يَسُحُسُى اللهُ عَنْ تَعَزَّزَ بِالْقُدُرَةِ وَقَمَرَ الْعِبَادَ بِالْمُؤْتِ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله

آخر میں السلمہ اللّٰهُ اللّٰهُ کہا۔ پھرآپ کی آواز میارک مخفی ہوگئ اور جان جان آفریں کے سیر دکر دی۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُون .

#### نماز جنازه:

حضور سیدناغوت اعظم رضی الله عنه کی نماز جناز ہ آپ کے پڑے فرزندار جمند حضور سیدناغوت اعظم رضی الله عنه کی نماز جناز ہ آپ کا مزار پُر انوار بغداد شریف مصور سیدنا عبدالو ہاب رضی الله عنه نے پڑھائی ، آپ کا مزار پُر انوار بغداد شریف (عراق) میں ہرعوام وخواص کے لیے فیض رسال ہے۔ (بجہ الاسرار، کتاب المجالس)

# شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کے الہامات (سوالات وجواہات)

(۱) الله تعالى نے فرمایا! اے غوث اعظم رحمة الله علیه! ثم غیر الله ہے متوحش رہو

اورالله عمالوس رجو

(۲) الله تعالی نے فر مایا! اے فوٹ اعظم رحمۃ الله علیہ! میں نے عرض کیا! اے رب
میں حاضر ہوں ۔ فر مایا جو طور طریق ناسوت و ملکوت کے درمیان میں ہے وہ
شریعت ہے۔ جو طور ملکوت اور جبروت کے درمیان ہے وہ طریقت ہے اور جو
طور طریق جبروت اور لاہوت کے در جلیان ہے، وہ حقیقت ہے۔

(۳) کھر مجھے سے فرمایا اے غوث اعظم رحمۃ اللّٰہ علیہ میں کسی شے میں ایبا ظاہر نہیں ہوا جسیا کہ انسان میں۔

(س) پھرمیں نے سوال کیاا ہے رب! تیرا کوئی مکان ہے؟ فرمایا اے خوث اعظم رحمة اللہ علیہ میں مکانوں کا پیدا کرنے والا ہوں اور انسان کے سوا کہیں میرا مکان نہیں۔ نہیں۔

(۵) پھر میں نے سوال کیا اے میرے دب! کیا تیرے لیے کھانا بیتا ہے؟ اللہ نے مجھ سے فرمایا! اے فوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! فقیر کا کھانا اور اس کا بیتا میر اکھانا اور بیتا ہے۔ اور بیتا ہے۔

(۲) پھر میں نے دریافت کیا اے رب! تو نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ فرمایا اے غوث اعظم رحمۃ الله علیہ! میں نے فرشتوں کی تخلیق انسانوں کے نور سے کی اورانسانوں کواپنے نور سے پیدا کیا۔

(2) پھر مجھے سے فرمایا! اے غوث الاعظم! میں نے انسان کواپنی سواری اور سارے اکوان کوانسان کی سواری بتایا۔

(۸) پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! کیا ہی اچھا طالب ہوں میں اور کیا ہی اچھا طالب ہوں میں اور کیا ہی اچھی اور کیا ہی اچھا مطلوب ہے انسان ۔ کیا ہی اچھا سوار ہوں میں اور کیا ہی اچھی سواری ہے جس سواری ہے انسان اور کیا ہی اچھا سوار ہے انسان کیا ہی اچھی سواری ہے جس کی سارااکوان ۔

(۹) پھر مجھ سے فرمایا !اے غوت اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ! انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں۔ اُٹر انسان جان نے جواس کی منزنت میر ہے تر دیک ہے تو

ہر ہرسانس میں کیے کہ آج کس کی حکومت ہے سوائے میرے۔

(۱۰) پھر مجھ سے فر مایا! اے فوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! انسان کوئی چیز نہیں کھا تا پیتانہ کھڑا ہوتانہ میٹو ہوتانہ کھڑا ہوتانہ بیٹھتانہ بولتا نہ سنتانہ کوئی کام کرتانہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتانہ اس سے برخ ہوتا ہے گرکہ اس میں میں ہوتا ہوں میں بی اس کوساکن رکھتا ہوں۔ ہوں اور متحرک رکھتا ہوں۔

(۱۱) پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! انسان کاجسم اس کانفس اس کا قلب اس کی روح اس کے کان اور آتھے، اس کے ہاتھ اور یاؤں اور زبان ہر ایک کومیں نے ظاہر کیا۔ اپنی ذات سے اپنے لیے۔

(۱۲) پھر مجھے نے مایا!ا یے ٹوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جب تم کی فقیر کود کھوکہ وہ فقر کی آگ میں جل گیااور فاقے کے اثر سے شکتہ ہو گیا تو اس کا تقرب ڈھونڈ و کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی تجاب نہیں۔

(۱۳) هجر مجھے سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللّه علیہ! تم نہ کھانا کھاؤنہ کچھ ہیواور نہ سوؤ تمرمیرے ہی یاس حضور قلب دچتم بینا کے ساتھ۔

(۱۴) کھر مجھے نے مایا! اے خوت اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جو باطن میں میری طرف سفر سے سے محروم رہا ہے اس کو ظاہری سفر میں مبتلا کرتا ہوں اور اس کومیری طرف سے اور سی جزیس بجز اس کے کہ سفر ظاہری کے ذریعہ مزید دوری ہو۔ اور پچھ بیس بجز اس کے کہ سفر ظاہری کے ذریعہ مزید دوری ہو۔

(۱۵) پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ الله علیہ! (محبوب سے ) یکا نگت کی کیفیت ایسی ہے کہ زبانی باتوں سے بیان نہیں ہوسکتی ۔ تو جس شخص نے حال کے وارد ہونے سے قبل اس کی تقمد بین کر دی تو اس نے کفر کیا اور جس نے وسل کے بعد عبادت کا ارادہ کیا اس نے شرک کیا اللہ عظمت والے کے ساتھ۔

(۱۲) پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں نے فقر و فاقہ کی سوار ک

(۱۲) پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں نے نظرہ فاقہ کی سواری بنائی ہے انسان کے لیے جواس پر سوار ہوا منزل نہ کرے اور ہر لحظہ اور ہر لمحہ یہ کے کہا ہے دب محمد کوموت دے دے۔

(١٤) هم مجھے درمایا! اے توث اعظم رحمة الله علیه! جوکوئی از لی سعادت سے سعید

بن گیاتواس کے لیے طوبی یعنی خوشی کا مقام ہے اس کے بعدوہ مردو دہیں ہو سکتا اور جوکوئی از بی شقاوت سے شقی بن گیاتو اس کے لیے ویل یعنی ہلاکت ہے اور اس کے بعددہ بھی مقبول نہیں ہوسکتا۔

- (۱۸) پھر مجھے فرمایا! اے فوٹ اعظم رحمۃ الله علیہ! اگرانسان جان لے کہ جو کچھ موت کے بعد ہوتا ہے کہ جو کچھ موت کے بعد ہوتا ہے تو ہرگز دنیوی زندگی کی تمنائہ کرے اور ہر کخطہ اور ہر لمحہ بیہ کے کہ اے رب بجھ کوموت دے دے۔
- (۱۹) پھر مجھ سے قرمایا! اے قوٹ اعظم رحمۃ اللہ!علیہ خلائق کی جمت میرے رزد بیک بروز قیامت بہرا گونگااوراندھا ہونا ہے پھر حسرت اور کریے اور قبر میں بھی ایسائی ہے۔
- (۲۰) پھر مجھ سے فر مایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ! علیہ محبّ اور مجوب کے درمیان محبت ایک پردہ ہے ہیں جب محبّ محبت سے فنا ہو جاتا ہے تو محبوب سے واصل ہوجاتا ہے۔
- (۲۱) کچرمجھ سے فر مایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! میں نے تمام ارواح کو دیکھا کہ وہ اپنے قالبوں میں ناچتی ہیں میرے قول الست بر بکم کے بعد سے روز قیامت تک۔
- (۲۲) پھر حضرت غوث اعظم رحمۃ القد علیہ نے کہا! میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا اس نے مجھ سے کہا اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جوکوئی علم کے بعد میری رویت کے متعلق پوچھے تو وہ علم رویت سے مجوب ہے اور جس نے بغیر علم کے رویت کے متعلق صرف گمان وقیاس کیا تو وہ حق تعالیٰ کی رویت کے بارے میں دھوکے میں ہے۔
- (۳۳) کچر مجھے سے فر مایا اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جس نے مجھے دیکھا وہ سوال سے ہے۔ سے بے نیاز ہو گیا ہر حال میں اور جو مجھے ہیں دیکھ اسوال سے اس کو کوئی فائدہ تہیں وہ تو سوال کی وجہ ہے مجھوب ہے۔
- (۲۴) کھرمجھ سے فرمایا اے توث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! میرے نز دیک فقیروہ ہیں ہے

جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو بلک ققیرہ ہے جس کے لیے امر ہے ہر شے میں کہ جب اس سے کو کے ہوجا تو وہ ہوجا ہے۔ جب اس شے کو کے ہوجا تو وہ ہوجا ہے۔

(۲۵) پھر مجھے سے فر مایا! اے فوٹ اعظم رحمۃ القدعلیہ! جنت میں میرے ظہور کے بعد الفت اور نعمت نہیں رہے گی۔ ای طرح دوزخ میں اہل دوزخ ہے میرے دوزخ میں اہل دوزخ ہے میرے خطاب کے بعد وحشت اور جلن نہیں رہے گی۔

(۲۷) پھر مجھے سے فرمایا! اے غوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! میں کریم ہوں ہر کریم ہے بڑھ کراور دیم ہوں ہر حیم ہے بڑھ کر۔

(۲۷) پھر بھے سے فر مایا! اے ٹوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! تو میر بے پاس سوجا! عوام کی نیند کی طرح تہیں ۔ پھر تو جھے دیکھے گا۔ تو میں نے عرض کی اے پر وردگار میں تیرے پاس کیے سوؤں ، فر مایا جسم کولڈ تو اسے بجھانے کے ساتھ ، اور دل کو خطرات سے بچھانے کے ساتھ اور شہوتوں سے بچھانے کے ساتھ ، اور دل کو خطرات سے بچھانے کے ساتھ اور دل کو خطرات سے بچھانے کے ساتھ اور کو انتظار سے تھنڈ اکرنے کے ساتھ ۔ ذات میں تیری ذات کے فنا ہوئے میں۔

(۲۸) پھر مجھے سے فر مایا! اے فوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! اپنے دوست احباب ہے کہو کہتم میں سے جوارا دہ کرے میری حضوری کا تو وہ فقرا ختیار کرے۔ فقر جب تمام ہوجا تا ہے تو وہ نہیں رہتے سوائے میرے۔

(۳۰) پھر مجھ سے فر مایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! اپنے احباب واصحاب کو کہہ دو کہ نقراء کی دعا کوغنیمت سمجھو کیونکہ وہ میر سے نز دیک ہیں اور میں ان کے نز دیک ہوں۔

(۳۱) کیمر مجھے سے فرمایا!ا ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! میں ہر چیز کا اصل ہوں اور اس کامسکن اور اس کا منظراور ہر چیز میری طرف لوشنے والی ہے۔ (۳۲) پھر مجھ سے قرمایا! اے توت اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جنت اور جو یکھاس میں ہے اس کی طرف نہ دیکھوتو مجھے دیکھلو گے بلاواسطہ۔اور دوز خ اور جو یکھاس میں ہے۔ اس کی طرف نہ دیکھوتو مجھے بلاواسطہ کھلو گے۔ ہے۔ اس کی طرف نہ دیکھوتو مجھے بلاواسطہ کھلو گے۔

(۳۳) پھر مجھ سے قرمایا! اے غوٹ اعظم رحمۃ القدعلیہ! بعض اہل جنت جنت سے پناہ مانگیں کے جس طرح اہل دوز خ دوز خ سے بناہ مائکتے ہیں۔

(۳۴۷) کیم مجھ ہے قرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! اہل جنت جنت ہے مشغول بیں اور اہل دوز خ مجھ ہے مشغول ہیں۔

(۳۵) پھر مجھ سے فرمایا! اے توث اعظم رحمۃ اللّه علیہ! جومیر ہے سواکسی شے کے سے کے ساتھ مشغول ہوا قیامت کے روزوہ شے اس کے لیے زیار ثابت ہوگی۔

(۳۷) پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللّٰہ علیہ! اہل قرب قریاد کرتے ہیں قربت سے جس طرح اہل بعد فریاد کرتے ہیں دوری ہے۔

(۳۷) پھر مجھ سے قرمایا! نے تو تاعظم رحمۃ القد علیہ! میر ہے بعض بند ہے سوائے انبیاء مرسلین کے ایسے ہیں کہ ال کے احوال سے کوئی بھی واقف نہیں اہل دنیا سے اور نہ کوئی اہل دور ت سے اور نہ کوئی اہل دور ت سے اور نہ کوئی اہل دور ت سے اور نہ ما لک اور نہ تو ال اور نہ دور ت کے لیے اور نہ دور ت کے لیے اور نہ تو ال اور نہ تو ال کے لیے اور نہ تو ال کے اور نہ تو ال کی ال کمیں ، اگر چہ اور نہ تا اللہ علیہ! تم انہیں میں سے ہو وہ بہچا نیں نہیں ۔ پھر فرمایا! اے نو شاعظم رحمۃ اللہ علیہ! تم انہیں میں سے ہو اور ان کی علامات دنیا میں یہ ہیں کہ ان کے جم کم کھانے پینے کی وجہ سے جلتے ہیں اور ان کی علامات دنیا میں یہ ہیں کہ ان کے جم کم کھانے پینے کی وجہ سے جلتے ہیں اور ان کی اور ان کے افول خواہشات کے پر ہیز سے جلتے ہیں ۔ اور اس کے قلوب خطرات سے جلتی ہیں دہ خطرات سے احتراز سے جلتے ہیں ۔ اور ان کی ارواح کے ظا ت سے جلتی ہیں وہ اصحاب بقاہیں جونور بقاسے جلتے ہیں ۔ اور ان کی ارواح کے ظا ت سے جلتی ہیں وہ اصحاب بقاہیں جونور بقاسے جلتے ہیں ۔ اور ان کی ارواح کے ظا ت سے جلتی ہیں وہ اصحاب بقاہیں جونور بقاسے جلتے ہیں ۔ اور ان کی ارواح کے ظا ت سے جلتی ہیں وہ اصحاب بقاہیں جونور بقاسے جلتے ہیں ۔ اور ان کی ارواح کے ظا ت سے جلتی ہیں وہ اصحاب بقاہیں جونور بقاسے جلتے ہیں ۔

(۳۸) پھر بھے سے فرمایا! اے غوت اعظم رقمة القد علیہ! جب تبہارے باس بیا سے آئی اللہ علیہ! جب تبہارے باس بیا سے آئی کی آئی کی سے دن کہ بخت گری ہواور تمہار سے باس تھندا باتی ہواور تم کو باتی کی

ضرورت نہ ہو پس اگرتم نے پائی دیے ہے انکار کیا تو تم بخیلوں کے بخیل ہو سے پس میں ان کوس طرح محروم رکھ سکتا ہوں ای رحمت سے حالا تکہ میں نے اپی شہادت دی ایے نفس برکہ میں ارحم الرائمین ہوں۔

(۳۹) کیر مجھ سے فرمایا! اے غوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! گنہگاروں میں ہے کوئی مجھ سے دورہیں ہوتا، اور فرمانبر داروں میں سے کوئی مجھ سے قریب تہیں ہوتا۔

(۴۰) کیر مجھ سے قرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! اگر مجھ ہے کوئی قریب ہوگا تو وہ گنہگاروں میں سے ہوگا۔ کیونکہ گنہگار عاجزی اور پشیمانی والے ہیں۔

(۱۲۱) پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! عاجزی انوار کامنیع ہے اورخود پندی ظلمت (تاریکی) کامنیع ہے۔

(۳۲) پھر مجھے نے مایا! اے فوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! اہل معاصی اپنے گناہوں کی وجہ سے مجوب ہیں اور اہل طاعت اپنی طاعت کی وجہ سے مجوب ہیں اور میر ا ایک گروہ ہے ان کے علاوہ جن کو نہ معاصی کاغم ہے اور نہ طاعت کی فکر۔

(۳۳) کچر بھے سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! گنہگاروں کونفنل و کرم کی خوشخبری سناؤ اورخود پیندوں کوانصاف اور عقاب کی خوشخبری سناؤں۔

(۱۳۳) بھر مجھے سے فر مایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! طاعت والے یا دکرتے ہیں نعمتوں کواور گنہگاریا دکرتے ہیں رحم فر مانے والے کو۔

(۳۵) پھر مجھ سے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! میں قریب ہوں عاصی کے جب دو گناہوں سے فارغ ہوجائے اور میں دور ہوں طاعت گزار سے جب وہ طاعت سے فارغ ہوجائے۔

(۲۶) پھر مجھ ہے فرمایا! اے غوث اعظم رحمۃ الله علیہ! میں نے عوام کو پیدا فرمایا تو وہ میر ہے حسن کی چک برداشت نہ کر سکے تو میں نے اپنے اور ان کے درمیان ظلمت کا پردہ ڈال دیا اور میں نے خواص کو پیدا فرمایا تو وہ میرا قرب برداشت نہ کر سکے تو میں نے اپنے اور ان کے درمیان انوار کا پردہ ڈال دیا۔

( ٢٥) كيم مجه ي فرمايا! العنوت اعظم رحمة القدعليد! الين دوستول سع كهدو جوان

میں سے میری طرف پینچنے کا ارادہ کرتا ہے قو وہ میر سے سواہر چیز کوچھوڑ دے۔

(۲۸) پھر بھے سے فر مایا! اے قوت اعظم رحمۃ اللہ علیہ! نکل جا کہ اجمام سے اور انفوس سے پھر نکل جا کہ قلوب سے اور ارواح سے پھر نکل جا کہ تھے سے منو پس میں نے کہا! اے رب کوئی تماز بچھ سے بہت قریب ہے؟

قر مایا! کہ دہ تماز جس میں میر سے سواکوئی نہ ہواور نمازی خوداس سے عائب ہو۔ پھر میں نے عرض کیا تیر سے نزد یک کونسا گریدافضل ہے فر مایا! کہ بینے والوں کا روئا۔ پھر میں نے عرض کیا: کوئی انسی سے نزد یک افضل ہے؟ فر مایا والوں کا روئا۔ پھر میں نے عرض کیا: کوئی انسی سے عرض کیا کہ کوئی تو یہ تیر سے نزد یک افضل ہے؟ فر مایا ہے؟ فر مایا! سے گناہ بندوں کی تو ہہ۔ پھر میں نے عرض کیا کوئی تو یہ تیر سے نزد یک افضل ہے؟ فر مایا! کے تو بہ دیکر میں نے عرض کیا کوئی تو یہ تیر سے نزد یک افضل ہے؟ فر مایا! کوئو یہ کر نے والوں کی ہے گناہی۔

تیر سے نزد یک افضل ہے؟ فر مایا! کوئو یہ کرنے والوں کی ہے گناہی۔

(۳۹) پھر جھے سے فرمایا! اے نوٹ اعظم رحمۃ اللّہ علیہ! صاحب علم کے لیے اس کے علم کے لیے اس کے علم کے ذریعہ میری طرف کوئی راستہ ہیں گرعلم کے انکار کے بعد۔ کیونکہ وہ جب علم کواس کے یاس چھوڑ دیتا ہے تو وہ شیطان ہوجا تا ہے۔ جب علم کواس کے یاس چھوڑ دیتا ہے تو وہ شیطان ہوجا تا ہے۔

ا (۵۰) حضرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے فرمایا! که میں نے رب العزت کو دیکھا پس میں نے دریافت کیاا ہے رب عشق کے کیامعنی ہیں، فرمایاعشق حجاب ہے عاشق ومعشوق کے درمیان۔

(۵۱) پھر مجھ سے ٹر مایا! اے ٹوٹ اعظم رحمۃ التدعلیہ! جب تم نے ارادہ کرلیا تو بہ کا تو ہے اور میں تو بہ کا تو ہے اور میں سے باہرنگل جاؤ اور مجھ سے للے جاؤ ورنہ تم دل گلی کرنے والوں میں سے ہوجاؤ گے۔ جاؤورنہ تم دل گلی کرنے والوں میں سے ہوجاؤ گے۔

(۵۲) پھر مجھ سے قرمایا! اے توت اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جب تم نے ارادہ کرلیا میرے حرم میں داخل ہوئے کا تو النفات نہ کرو ملک کی طرف اور نہ ملکوت کی طرف اور نہ جیروت کی طرف کیونکہ ملک شیطان ہے عالم کے لیے ، اور ملکوت شیطان ہے واقف کے ملکوت شیطان ہے واقف کے لیے ، اور جبروت شیطان ہے دا تھ

مردودوں میں ہے ہے۔

- (۵۳) پھر مجھ سے فر مایا! اے فوٹ اعظم رحمۃ القد علیہ! مجاہدہ مشاہدہ کے سمندروں کا ایک سمندر ہے اور واقفیت رکھتے والے اس کی محیلیاں ہیں۔ پس جس نے ارادہ کیا بحر مشاہدہ میں داخل ہونے کا اسے لازم ہے کہ باہدہ اختیار کرئے کیونکہ مجاہدہ جس سے مشاہدے کا۔
- (۵۴) کیم مجھے ہے قرمایا! اے نوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! طالبوں کے لیے مجاہدہ اس طرح ضروری ہے جیسے ان کے لیے میری ذات ضروری ہے۔
- (۵۵) پھر بھے سے فر مایا! اے فوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! میر سے زو کیک سب سے زیاہ مجت والا بندہ وہ ہے جس کا والد ہوا ور اولا د ہوا ور اس کا قلب ان دونوں سے فارغ ہواس حیثیت میں اگر اس کا والد مرجائے تو اس کو والد کی موت کاغم نہ ہوا ور اگر اس کی اولا دمرجائے تو اولا دکی موت کا اس کو منہ ہو۔ جب اس درجہ پر بندہ پنچ تو میر ب پاس بغیر والد اور بغیر اولا د کے ہوگا جس کا کوئی قر ابت دارنہیں۔
- (۵۲) پھر مجھے سے فر مایا! اے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جو مخص مزہ چکھے والد کی فتا کا میری محب میں اور اولا دکی فتا کا میری مودت مینی دوئی میں تو اس کے لیے وحد انبیت اور فر دانبیت کی کوئی لذت نہیں۔
- (۵۷) پھر مجھے سے فر مایا! اے غوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ! جب تم ارادہ کرو مجھے و کیھنے کا کسی مقام میں تو قلب کو منتخب کرلوجومیرے غیرے پاک ہو۔ پس میں نے عرض کیا! اے رب علم کاعلم کیا ہے؟ فر مایا علم کاعلم اس علم ہے جاہل ہو جاتا ے۔
- (۵۸) پھر بھے ہے فر مایا!اے غوث اعظم رحمۃ القدعلیہ! خوشی ہے اس بندے کے لیے جس کا قلب مجاہدے کی طرف مائل ہواوراس بندے کے لیے ویل ہے جس کا قلب شہوات کی طرف مائل ہوگیا۔
- (٥٩) حضرت فوث رحمة الله عليه في فرمايا اكه من في رب تعالى سے معراج كے

متعلق پوچھاتو فرمایا کہ وہ عروج ہے ہرشے ہے سوائے میر ہے اور معراج کا کمال بیہ ہے کہ نہ آئی جھیکے اور نہ بے راہ ہو۔

(۲۰) پھر مجھ سے فر مایا اے غوت اعظم رحمۃ اللہ علیہ! دنیا کی جزاحیور دوآخرت کو پالو گے ادر آخرت کی جزاحیور دومجھ تک پہنچ جاؤ کے ۔۔



# والنافران المنافق الماني المنافق الماني المنافق المناف

المنافع المناف

الماري ال

وأوليَّ في أولوالالباب

رض الدالعظم

# غوث اعظم رممة الله عليه كے اقوال وارشا دات

اے عزیز و اہم ہے اکثر کہا جاتا ہے ،لیکن تم نہیں سنتے ۔اگر سنتے ہوتو سمجھتے تہیں۔اگر پچھ بھے لیتے ہوتو عمل ٹبیں کرتے اور عمل بھی کرلوتو اکثر اعمال ایسے ہوتے ہیں جن میں "اخلاص" کا نام تک تبیں ہوتا۔ اول اینے تفس کونفیحت کر!اس کے بعد دوسرے کے تفس کوفیحت کر۔ ☆ اليي بات كا دعويٰ نه كرجو جھ ميں نه ہو۔ ☆ ايمان مجموعه بيقول اورهمل كا-☆ قول صورت ہے اور عمل اس کی روح۔ ☆ قرآن وسنت کی تسوئی پر بات کو بر کھ گردن جھکا پھرتو بہ کر!اس کے بعد علم سیکھ عمل کراورا خلاص پیدا کر۔اگر بینہ ☆ ہواتو بھی مدایت ندیائے گا۔ الے عمل کرنے والے! اخلاص حاصل کرورنہ قضول مشقت مت اٹھا۔ ☆ كوشش توكر!مددكرنااللدكاكام ي-尕 عمل زندگی ہےاور جہالت موت۔  $\frac{1}{2}$ جو محض این علم بر ممل کرتا ہے خدا تعالی اس کے علم کو وسیع کرتا ہے اور علم لدنی ☆ جواے حاصل تبیں ہوتا عطا کرتاہے۔ تصوف بیہ ہے کہ صوفی دنیا ہے قطع تعلق کر کے مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ ☆ مشائخ کی معیت و تیا کے لیے ہیں بلکہ آخرت کے لیے کی جاتی ہے۔ \$\$ اس کی صحبت اختیار کرجو تیرے نفس کے جہادیر تیری اعانت کرے۔ ☆

الم المرسم التي اوربنده حرص وجواتيخ كى معبت اختيار كرسے كاتو وه اللہ اللہ منافق اوربنده حرص وجواتیخ كی معبت اختيار كرسے كاتو وه تيرے مقابلے پرتيرے نفس كامد دكار بنے كا۔

اس میں دفل دینے کی طافت نہیں رکھتا۔ نہیں کے اس میں دفل دینے کی طافت نہیں رکھتا۔ نہیں کے اس میں دفل دینے کی طافت نہیں رکھتا۔ نہیں کی میڈوال ہے کہ اس پرزور دیے کرمقدر بدلوادے۔ جس کا میڈھیدہ ہے وہ می مراہ ہے۔

الله كے سواكسي پر مجروسه نه كرو۔

🖈 جلوت میں مرا قبرکرنا منافقوں کا کام ہے۔

ا خدانے اشیا کی حقیقت کاعلم تم سے چھپالیا ہے، اس کیے کوئی چیز تمہیں انچھی کے سے کھیالیا ہے، اس کیے کوئی چیز تمہیں انچھی کے بیانہ کے اس کے خلاف نہ کہو۔

کے امتحان ضروری ہے۔خصوصاً دعویٰ کرنے والوں کا کداگر آزمائش نہ ہوتی تو بہتیری مخلوق ولی ہونے کا دعویٰ کرنے گئی۔

اور عارف بنده مومن و نیا میں مسافر ہے۔ زاہد خٹک آخرت میں مسافر ہے اور عارف (صوفی) جملہ ماسوی اللہ میں مسافر ہے۔

جس پیرمیں یہ پانچ دصف نہ ہوں وہ دجال ہے پیرنہیں ہے۔ایک تو یہ کہ پیر فاہری شریعت کا عالم ہو۔ دوسر ے علم حقیقت جانتا ہو۔ تیسر ہے اپ پاس آنیوالوں کے ساتھ عمر کی اور خندہ پیشانی سے برتاؤ کرتا ہو چوتھ غرباء اور ہے حثیبت آدمیوں کے ساتھ قولاً اور فعلاً عاجزی اور اکسار سے پیش آتا ہو۔ پانچویں یہ کہ مسافروں کو کھانا کھلاتا ہوا اور خودریا ،حسد ، طمع ، خفلت اور عیش طلی سے پاک ہو۔

کے ساتھ وقار اور خودداری ہے ملو اور درویشوں کے ساتھ عام کی ساتھ عام کی ساتھ کے ساتھ عام کی میاتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی سے پیش آؤ۔

🛠 جلوت وخلوت میں حق تعالیٰ کی طرف دھیان اختیار کر۔

المكا ونياا يك محدودوفت تك باورآخرت غيرمنا بي مت تك \_

الك بازار بع جوعقريب بندموجائك

210 تم ننس کی خواہش پوری کرنے میں گئے ہواور وہ تہیں برباد کرنے میں معروف ہے۔ غصه جب الندوا سطے موتومحود ہے اور جب غیر الندکے لیے ہوتو غرموم۔ ☆ حسن خلق بیہے کہتم پر جغائے خلق اٹرنہ کرے۔ ☆ جب تك نفس امحاب كهف كے كتے كى طرح رضا كے دروازے يرند بينه ☆ جائے اس وقت تک دل میں صفائی پیدائبیں ہوسکتی۔ قلب اور بيبت كورميان سے جاب المحاتا بي حيايدا مولى بـــــ ☆ شاکروہ ہے جوموجود پرشکر کرے۔ ☆ خالق كاهنكوه مخلوق سے مت كركداس كے سواد دسراتو كيجي بيس كرسكتا\_ ☆ تمہارام ص تو گناہ ہے اور اس کی دواتو بہے۔ ☆ حمد كرنا ايمان كے ضعیف ہونے كى علامت ہے اور يہمبيں اينے خالق و ☆ ما لك كى نظرون سے كرادے كا اورتم كواس كے قبر وغضب كانشاند بنادے كا\_ يانج وفتت نماز كى يابندى كرواورائي هرنمازاس طرح ادا كروكه كويابيتمهاري زعر کی کی آخری نماز ہے۔ جوآ دی بیداری کے بجائے نیندکوا ختیار کرتا ہے دونہایت ناتص اور ادنی چیز کو ☆ پند کررہا ہے اور چونکہ نیندموت کی بہن ہے اس لیے کویا وو مخض ای ضرورتول اور مسلخول میں موت اور غفلت کا خواہش مند ہے۔ ای لیے خدا تعالی نیندے ماورا ہے کیونکہ وہ تمام نقائص سے یاک ہے ملائکہ بھی قرب خداوندی کے باعث نیندسے دور ہیں۔ یمی حال جنت کے باسیوں کا ہے۔ صبر کا تکیدر کھ کر ، موافقت کا پٹکا با عدھ کر ، کشائش کے انتظار میں عبادت کرتا ☆ ہوا تقذیر کے برنالہ کے پنچسو۔ جب تو ایسا ہوجائے گاتو مالک تقذیرا پنے نضل وانعامات تحديرات عرسائ كاجن كي طلب اورتمنا بمي تواجيي طرح ن کی سے محبت کرنے میں جلدی کرنے فرست کرنے میں۔

مبت مجبوب سے خواہ ظاہرا موخواہ باطنا ہر حال میں خلوص نیت رکھنے کا نام ہے۔ 公 مبت بج محبوب كرسب المحمين بندكر لين كانام -☆ محبوب کے دیکھنے کے اشتیاق میں اپنی جان کو چھ ڈال .....واللدا ۔ یہ انتقال کو ☆ ا كي نظر محبوب كي عض بييخ والاناكام بيس موتا عاشق محبت کے نشے میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں بجزمشاہدہ محبوب کے ☆ تجمعی ہوش نہیں آتا۔وہ ایسے مریض ہیں کہ بغیر دیدار محبوب صحت نہیں یا تے۔ جو خض محبت میں سیا ہوتا ہے وہ بجر محبوب کے کسی دوسرے کے بیاس کمڑا بھی ☆ دنیا ہے آخرت کی طرف رجوع کرنامہل ہے مگرمجاز سے حقیقت کی طرف ☆ رجوع كرنامشكل اورخلق كوچيوز كرحق سے محبت اس سے بھي زياده مشكل ہے اورمبرمع الندسب سے زیادہ مشکل ہے۔ ہر محض کے ماس ایک بی تو قلب ہے۔ پھراس سے دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ كس طرح محبت كرسكتا ہے؟ خالق اور محلوق اس ميں ايك جگه كيسے جمع ہو بلاسے مت بھاگ کہ وہ بلاجومبر کے ساتھ ہو ہرتم کی بھلائی کی بنیاد ہے۔ نبوت، رسالت ، ولایت ،معرفت اورمحبت سب کی بنیا دی بلای ہے۔ پس جب تونے بلا پرمبرنہ کیا تو تیرے لیے بنیاد نہ رہی اور بنیاد کے بغیر تقمیر کو یا ئیداری تبیں۔ جس کوخلوت میں تفوی حاصل نہ ہواور حق تعالی کی محبت کا دعویٰ کرے، وہ ☆ جوعض مال وملك خرج كيے بغير جنت كى محبت كا دعو كى كرے وہ جھوٹا ہے۔ ☆ دنیانفوس کی معثوقہ ہے، آخرت قلوب کی محبوب ہے اور حق تعالی باطن اور ☆

الما جس طرح لوباد مرتک آگ پر میں پڑار ہے ہے آگ کی صورت اختیار کرلیتا

212 ہےای کمرح انسان''محبت الی '' میں جل کرقرب الی حاصل کر لیتا ہے۔ بہترین شوق وہ ہے جومشاہرے سے پیدا ہواور ملاقات سے ست نہ پر جائے، دیکھنے سے ساکن نہ ہواور قریب سے چلانہ جائے ، محبت سے زائل نہ موبلكه جول جول ملاقات يدهتي جائے شوق بھي يد معتاجائے۔ شرك محض منم پرسی بی كانام نبیس بلکه ایی خوابیش نفس کی پیروی کرنایا دنیا کی

☆ محم بمى چيز كے ماتھ عشق كى كيفيت سے خسلك موجانا صريحا شرك ہے۔

خدا کے سوا ہر شے غیر خدا ہے اور ہر غیر خدا کی خوا ہش شرک کہلائے گی۔اس ☆ سے ہے گرو۔

قرب اللى يائے كے ليے ابتدا وزيد ورع اور تقوى و يربيز كارى ب اور انتا ☆ رضا اور تتلیم اور تو کل ہے۔

خدا کی بجائے نفس پراعتاد کرنا شرک ہے۔ ☆

وفاحقوق اللى كى رعايت اورقولاً وفعلاً اس كے حدود كى حفاظت اور ظاہراً وباطنا ☆ اس کی دضامندی کی طرف دجوع کرنے کا تام ہے۔

الله كاسب سے زیادہ دوست وہ ہے جوخلق خدا كونع پہنچائے۔ ☆

اختساب تنس اورمجابده كرنے والے اولوالعز ام سالكوں كے ليے دس خصوصى ☆

> عمدأيا مهوأمجوني ياليحي كمحاطرح كالجمي خداك فتم نهكائ (1)

جموث ندبو لے ،خواہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ (r)

من سے وعدہ کر لے تواہے و فاکر ہے در نہ دعدہ ہی نہ کرے۔ **(m)** 

مخلوق میں سے کسی چیز پر لعنت نہ کرے نہ کسی کوکوئی تکلیف پہنچائے۔ (4)

محمى كے ليے بحى بددعانه كرے اگر جداس برظلم بى كيا كيا ہو۔ (4)

الل قبله من سے كى يريفين كے ساتھ كفر،شرك يانفاق كى كوائى ندد كـ **(Y)** 

اسيخ ظاہرو باطن كو كناه كى چيزيں و يكھنے سے محفوظ ر مھے اور اپنے اعضاو (4) جوارح كومعامى سے بيائے رکھے۔

```
(٨) كلوق كركسى جيوفي يايز يراينا بوجدة النياح احترازكري
```

(۹) کسی انسان ہے حرص وطع ندر کھے۔

(۱۰) ہمیشہ تواضع سے کام لے۔

ہر پرندہ بولتا ہے لیکن اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ شکرہ (باز) بولتا نہیں ہے بلکہ عمل کے ملک ہے بلکہ عمل کر کے دکھا تا ہے۔ (عمل سے مرادشکار ہے) یہی وجہ ہے کہ بادشا ہوں کا ہاتھا اس کی جگہ ہوتی ہے۔

جبتم بیمشاہدہ کرنے لکو کہ ہرشے خدائی کی جانب سے ہوتی ہے اور وہی اعلام الحکی تو فیق عطافر ما تا ہے جس میں کہ تمہارے نفس کو قطعاً دخل نہیں ہوتا تو سیمجھ لو کہ تم نے خود کو تکبیر سے محفوظ کرلیا۔

ا عالم! اليغلم كود نيادارول كي صحبت سي آلوده ندكر

تہارے سے بڑے وشمن تہارے ہم نشین ہیں ( سے صحبت طالح ترا طالح کند)

الوكوا خدانعالى سے اتناتوشر ماؤ جتناتم النے نيكوكار پردى سےشر ماتے ہو۔

پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ، بدن ڈھانینے کے لیے کپڑا ، رہائش کے لیے گھر اور بیوی ، بیدنیانہیں ہے۔ دنیا تو بیہ ہے کہ دنیا کی طرف منہ اور خدا تعالیٰ کی طرف بیٹت ہو۔

اگرتو مخلوق کے ساتھ ادب نہیں کرتا تو خالق کے ساتھ تیرا ادب کا دعویٰ غلط ہے۔ ہے۔

جئة وين كى اصل عقل عقل كى اصل علم اورعلم كى اصل صبر ہے۔

ایی روزی کا بوجه کسی پرنه ڈالو کہ اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المر بالمعروف اور نہی عن المر بالمعروف اور نہی عن المنظر کا فریضہ بوری طرح ندادا ہو سکے گا۔

المروتى اورا كلساركوا بناشعار بناؤ

☆

المكارآ دى زين پربار موتا ہے۔

مل سب سے اچھی زندگی دوسروں کے کام آتا ہے۔

المناع مج موتودوم ول كوفش كح كالمشش كرو

این میوب کا جائز ولیما، ان پرماسه کرنا، نفس کی قانوخوا بهنوں کوحقیر جانای حسن خلق ہے۔ حسن خلق ہے۔

مدافت اور راست بازی کاشیوه افتیار کردا کریدومف نه در تو کسی کوبمی قرب باری تعالی حاصل نه دوتا به

اتباع شریعت کی تبلیغ میرے نزدیک خلوت خانوں کی بہت ی عبادتوں ہے بہترے۔ بہتر ہے۔

جی جس نے مصیبت پرمبروگل سے کام ندلیا، جس نے نعمائے الی پرشکرادانہ کیا اس کا ایمان ناتص ہے۔

المن تفدیر البی کواپے تفس کا عذر نہ بتاؤ کہ اسے بہانہ قرار دے کرممل چیوڑ دو۔ تفذیر کو عذر بتانا کا ہلول کا شیوہ ہے۔ تفذیر کا عذر، آفات، مصائب میں ہوا کرتا ہے (اعمال واحکام میں نہیں)

المن دنیا براری حکمت و ممل ہے نتیجہ اور صلہ سبب اور ممل پر موقوف ہے اور آخرت ساری کی ساری قدرت ہے کہ وہاں ہرشے کا وجود بلا سبب ہوگا البذااس دار حکمت میں ممل نہ چھوڑ اور دار قدرت میں خدا کی قدرت کو عاجز نہ بچھ دنیا میں خدا تعالیٰ کی حکمت کے قاضوں پڑمل کرو۔ اور قدرت پر ایسا مجروسہ نہ کرو کہ بلامل ہی جنت کے متوقع رہو۔ بلامل ہی جنت کے متوقع رہو۔

🖈 مبرکوابناشعار بناؤ۔ بیدیناتمام ترآفات کا مجموعہ ہے۔

النادى برمبركر المحلق كالذادى برمبركر

المستحق سائل كوخدا كالدبيه بحدجو بندے كى طرف بيجا كيا ہے۔

ایمان امل، اور اعمال فرع میں ۔ ایمان میں شرک سے اور اعمال میں مصیبت ہے اور اعمال میں مصیبت ہے ہو۔

ملا جيكوني تكليف نه ينج كهناجا بياس مي كوني خوبي بيس \_

الم کوشش کردکرتمهارا کلام جواباً بو گفتگوکا آغازتمهاری طرف سے ندہو۔

دومروں سے متعلق حسن ظن سے کام لولیکن اسینے تفس کی طرف سے نہ ہو۔ ☆ سب سے برز دھمن تہارے مرسے ہم تھین ہیں۔ جب کوئی محض تمہیں کسی کی طرف سے رنجیدہ بات کم تواسے جمڑک دو کہ تو ☆ اس ہے بھی براہے اس نے میرے پیھے جھے براکہاتو میرے منہ پر کہتا ہے۔ جومصيبت مين مبروكل سے كام ليتے بين الله تعالى ان كى بے حساب مدوفر ماتا ☆ خالق كالشكو وظوق سے نه كرو \_كروتو خالق بى سے كرو \_ ☆ گناه بیاری ہے توبدوندامت اس کاعلاج۔ ☆ غيبت نيكيون كوايس كهاتى ب جيكرى كوا حبسم كردي ب جهوتى قسمول ☆ ہے بچوکہ وہ تمہارے آباد کھروں کو دیران اور پر کتوں کوزائل کرتی ہے۔ ہمت والاوہ ہے جوایئے تنس سے دنیا کی محبت خارج کردے۔ ☆ بعض وفت الله تعالى كابند \_ كى درخواست كا قبول نه كرنا ، بند \_ يرشفقت ☆ علم كاحصول ، اس يمل اور دوسرول كومجى سكما تابيسب خوبيول كالمجموعه بـ 众 غفلت كى علامت الل غفلت كى محبت ہے۔ 众 لغس جب كدورتوں سے ياك ہوجاتا ہے تو احكام شرعيه كى يابندى اس ير ☆ آسان ہوجاتی ہے۔ فخص بغیر مسلمل کے کوشہ مین اور مشغول ہوجاتا ہے وہ اپنی بے ملمی سے اینے کاموں کوسد مارنے کے بچائے اور بگاڑ لیتا ہے۔ دنیا کا تقع تو میچر بھی تہیں سب دھوکا بی دھوکا ہے۔ ☆ مبربيه بكربنده معيبت اوربلامين ثابت قدم رب اورصدق نيت اورخوش ☆ ولی سے احکام الی کی عمیل کرتار ہے۔ مومن رزق طال کے لیے سی کرتا ہے ، قسمت پر مجرومہ کر کے اپنے آپ کو ☆

معطن نبیں کر دیتا۔

```
فرائض کے بعد غریوں اور مہمانوں کی ضیافت اور عام دخاص سب سے اسمع
                                                                      ☆
                           اخلاق سے پیش آناسب سے بہترکام ہے۔
                        جس نے سوال کیااس نے کویاای آبروکنوائی۔
                                                                      ☆
                      حسن خلق ميه ب كرتم جفائے خلق كا اثر نه قبول كرو_
                                                                      众
              میاندروی میں آرهی روزی اور حسن خلق میں آرمادین ہے۔
                                                                      ☆
                اس سے کیا حاصل کے تمہاری زبان مجے اور دل نا دان ہے۔
                                                                      ☆
 خلوت میں خاموش رہنا مردا تلی نہیں جلوت میں خاموش رہوتو ایک بات
                                                                       ☆
                مخلوق كاطرف منه كرنا كوياحق تعالى كاطرف پييم كرنا ہے۔
                                                                       ☆
            بننے والول کے مماتھ ہنسومت البتدرونے والول کے مماتھ رولو۔
                                                                       ☆
                     جوطل کے ماتھ طلیق ہووہ خالق سے زو کی تر ہے۔
                                                                       ☆
  خالق كے ماتھادب كا دموى مي نبيس جب تك تم كلوق كے ادب كاحق نبيس ادا
                                                                        ☆
                                قول بمزله جمد باور عمل اس كى روح
   ہماری غیبت کرنے والے ہماری فلاح کے موجب میں کدوہ اینے اعمال
                                                                        ☆
                                    حسنه جاری طرف منتقل کرہے ہیں۔
       تیراعمل تیرے عقائد کی دلیل ہے، تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے۔
                                                                        ☆
    المحل كرف والا المال من اظام بيدا كرورندية تيرى مارى منت
                                                                         ☆
                                                   مشقت بریار ہے۔
                       حق كامقرب وبى موتاب جومخلوق يرشفقت ركهتاب
                                                                         ☆
      مكانول كے بتانے ميں عمر صرف كرر ہاہے ہيں مے دوسرے حماب دے كاتو۔
                                                                         ☆
             اميرول كے ماتھ عزت وغلبہ سے ل اور فقيروں سے بجز كے ماتھ۔
                                                                         ☆
               جو مخلوق کے ساتھ خلق میں فراخ تر ہووہ خالق کے زد کے برے۔
                                                                         ☆
                                   الل الله كالمحبت اختيار كريه عيادت ب
                                                                          ☆
```

نام خوبوں کا مجموع کم سیکھنا اور کمل کرنا ، پھردو مرد ل کو سکھانا ہے۔
 اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا کا میا بی و کا مرانی کی سیجے۔
 موس جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقت ور ہوتا ہے۔
 کمنا می کو پہند کر کہ اس میں ناموری کی نسبت بڑا اس ہے۔
 کمنا می کو پہند کر کہ اس میں ناموری کی نسبت بڑا اس ہے۔
 کا لہ اراور فقیر کے درمیان اخیاز ندر کھو، دین کو کمائی کا ذریعہ نسہ بناؤ۔
 خالق کے ساتھ ادب کا دعوی غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ادب کا لحاظ نہ

کھے۔

مخفی خزانے بٹ رہے پیران پیر کے چوروں سے ہو گئے ولی گھر آ نقیر کے اوصاف کون کن سکے اس بے نظیر کے تیر واپن کردیئے راہ سے نقدیر کے تیرت میں دیکے کام میں ماندتصویر کے حیرت میں دیکے کام میں ماندتصویر کے رہے والے ہوں عرب کے یا تشمیر کے محبوب دو جہاں میں وہ رب قدیر کے محبوب دو جہاں میں وہ رب قدیر کے

جاری ہیں فیض رات دن در دیکیر کے سائل جو در پر آگیا خالی نہیں پرا قبروں سے زعرہ کرد ہے مردے کئ ہزار درگاہ این دی میں ہے کھوالی دسترس ما قلوں کی عمل یاں پررہ کی ہودی میں اپنے مریدوں کی مدد لا کھکوسوں پر کریں اپنے مریدوں کی مدد غلام جیلانی دہ تیرے مایہ ناز ہیں فلام جیلانی دہ تیرے مایہ ناز ہیں



## سيدناغوث اعظم منى الله عندكا سرايا ئے نور

ویسے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا دجود باجود مراپا کرامت ہے آپ کی آ داز مبارک اتنی بارعب اور کوئے دار تھی کہ جب کھار شاد فر باتے تو مجمع دم بخو دہوجا تا اور سترستر ہزار کے جمع میں بھی جس طرح قریب والے سنتے ای طرح دوروالے بھی سنتے تھے سرستر ہزار کے جمع میں بھی جس طرح قریب والے سنتے ای طرح دوروالے بھی سنتے تھے (یہ کرامت حضور علیہ السلام کے مجز کا تکس ہے) اور جوفر ماتے فورا تھیل کی جاتی ۔ (بہت الامراد، قلائد الجواہر بقفرت الحاطر)

ربد الدر المراد المرد المراد المرد المراد ا

یک نگاہ کرامت یک چور پر پڑی، اس سے پوچھاتو کون ہے تو اس نے اپنی بدکرداری کوچھپانے کی کوشش کی اور کہا میں بدوہوں فیکشف اسے النفوث ان اسمه محتوب بسو ادالمعصیة ،آپ نے بذریعہ کشف اس کی خباشت کود کی لیا، اس چور کوئی خبال آیا کہ شاید خوث اعظم میں، آپ نے اس کے خیال کوئی پیچان لیا اور فرمایا: ہاں میں عبدالقادو عبدالقادو میں اللہ میں اللہ جاری ہوگیا، آپ کواس کے حال پرتم آیا اور اس کی ہوایت کے لاللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاتف غیب سے آواز سائی دی:

ياغوث الاعظم ذُلَّ السارق على طريق الصواب و ارشده الى هـداية الاحباب واجعله قطبا من الاقطاب فصار السارق قطبا

بنظره بلا ارتياب.

ا فرف اعظم! اس کوہدایت کاراستد دکھا دواور اس کی راہنمائی کر کے اس کو دواور اس کی راہنمائی کر کے اس کو قطب بنادو چنانچ آپ کی نگاہ سے چور قطب ہو گیا۔ (تفریح الحاطر) سے جب شان تیری اے خوث جلی ہے آتا ہے چور اور بنتا ولی ہے آتا ہے چور اور بنتا ولی ہے

آپ کے جم مبارک ہے بھی کوئی قابل کراہت چیز نگلی نددیمی گئی۔ (ریشے بلغم وغیرہ) و لاقعدت علیہ ذہابہ نہ کی آپ کے جم پہی بیٹی (بیہ بأت امام عبدالو باب شعرانی نے نکسی ہے جن کے بارے میں مولوی ایرا جیم میرسیالکوئی تکھتے ہیں کہ جھے ان سے کمال عقیدت ہے میں نے ان کی کتب سے سلوک وفروع کے متعلق بہت فیض حاصل کیا ہے ،معر میں میں نے ان کی متب سے سلوک وفروع کے متعلق بہت فیض حاصل کیا ہے ،معر میں میں نے ان کی متب میں نماز مغرب میں اداکی ان کی تب

ای طرح ملاعلی قاری اورامام بوسف نبعانی نے جینے شریف حسین موسلی اور جینے خصر علیماالرحمة ہے نقل فرمایا ہے۔ (طبقات کبری، جامع کرامات ادلیاء)

آب كالسيندمبارك خوشبودارتها والاكدالجوابر بتغري الخاطر)

فیخ علی بن البیتی کے مرشدان کو لے کرآپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا جبوعایت کیا اور فر مایا ہا عملسی لبست قمیص العافیة ،اے علی اتونے سلامتی کی قیم بہن کی ہے تا ہے علی فرماتے ہیں پنیٹو سال ہو گئے ہیں جھے آج تک کسی مسلمتی کی کوئی بیاری لاحق نہیں ہوئی۔ (قلائد الجواہر)

( فیحات الانس فاری صغیہ ۱۳۵۸ پہ ہے کہ ) ایک شخص کوآپ نے ٹو پی عطا کی اس نے سر پررکمی تو اس پر عالم ملکوت کا حال خابر ہوگیا اور بیجے جہلیل کیآ واز سنے لگا۔
اس نے سر پررکمی تو اس پر عالم ملکوت کا حال خابر ہوگیا اور بیجے دہلیل کیآ واز سنے لگا۔
آپ کے جسم سے نور کی شعاعیں پھوشتیں ، جس پر شعاع پڑجاتی اس پر اہل تبور اور فرشتوں کے حالات منکشف ہوجاتے۔ (قلا کم الجوابر)

حضرت فينح شهاب الدين مهروردي جواني من مروفت علم كلام من مشغول

ر ہے اس فن کی بہت ساری کتابیں ان کو حفظ میں ، ان کے پچاان کوئے فرماتے اور ان پر كوئى اثر شهوتا ايك دن ان كے چاان كوفوث اعظم كى باركا و ميں لے محص نے سينے په ماته پیمرااور علم کلام نکال کرعلم لدنی مجرد یا اور فرمایا :تم عراق کے متاخرین مشامخ میں عيمو- ( بجة الامرار، قلائد الجوابر )

میخ ابومحملی علیہ الرحمہ کوآپ نے اپنی انگلی چوسائی وہ فرماتے ہیں میں نے بغداد سے معرتک کاسفر کیا مکرنہ بھوک لکی نہ بیاس بلکہ جسم میں پہلے سے زیادہ تو اتالی پائی۔

(سفينة الاولياء بتغريج الخاطر)

آب این انگل سے اشار وفر ماتے تو انگل جاند کی طرح روش موجاتی جس کی روشی میں اندمیری رات میں میخ احمد رفاعی اور عدی بن مسافر علیما الرحمة نے امام احمد بن طنبل عليدالرحمة كمزارتك كاسغركيا- (قلاكدالجوابر)

الغرض آپ كى ذات بايمكات بمع الحنات تمي آپ نے فرمايا مير سے ہاتھ ميں دولت نبیل مفہرتی اگرمنے کومیرے یاس ہزار دینارا کیں تو جھے تھے ہے شام تک سارے غرباء ومساكين مين خرج كردول \_كوئى بمى سائل خالى ندلونا\_

آپ نے ایک دن ایک مخص کو پریشان دی کھر پریشانی کا سبب پوچھا! تواس نے کہا دریائے وجلہ کے پارجانا تھا جیب خالی ہے اور ملاح نے بغیر کرائے کے متی پہ بنهانے سے انکار کردیا ہے، ای وفت ایک عقیدت مندنے تمیں اشرفیوں کا نذرانہ پیل كياآب نفرمايابيس دينارطاح كودر وينااوردس اينياس كاليماورطاح كوكهنا كالم تنده كم عرب سے كراب الى كرے۔

ایک مخص کوایل قیص اتار کردے دی پھراس سے وہی قیص ہیں دینار کی خریدلی۔آپ روزانہ روٹیاں پکوا کرغرباہ میں تقتیم فرماتے اور جو بچ جاتیں مغرب کے بعدائيے خادم کو سبيجة وه کليوں بازاروں ميں اعلان كرتا كه جس كو ضرورت موروتی لے الارجورات كزارنا جاس كابعى انظام بـ

آب کے یاس بھڑت نذرانے آئے مرآب ان کو ہاتھ بھی ندلگائے بلکہ نذرانے دیے والے خود بی آپ کے مصلے کے یتے رکھ دیے۔ آپ ان میں سے پھے تغتیم فرما دینے اور باقی رقم کے بارے فرماتے مہمانوں کے لیے رکھ کرنا نبائی اور سبزی فروش کودے دو۔

آپ دوزاندرات کودسترخوان بچھاتے زائرین کے ساتھ کھانا کھاتے، زیادہ
وقت مساکین کے پاس بیٹے، آپ کے دسترخوان پرطلبہ کشرت کے ساتھ ہوتے۔
ایام مجاہدہ میں ایک دفعہ آپ نے بیس دن پچھ نہ کھایا، ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں تشریف لے گئے تا کہ کوئی چیز کھانے کوئل جائے تو وہاں کیاد کھا؟ ستر دوریش تلاش رزق میں پھررہے ہیں آپ واپس تشریف لارہے تھے کہ راستے میں ایک مختص نے پچھر آم دی کہ بیآپ کی والدہ نے بھیجی ہے آپ نے رقم لی اور ساری کی ساری ان ستر درویشوں میں بانث دی اور جو تھوڑی ہی بچی اس کا کھانا خرید ااور غرباء کو بلاکران کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔

آپاپے صاحبزادگان کوطلیاء کی خدمت کے لیے بھیجے وہ ان کا چراغ جلا کر آتے اور کھانے لے کرجاتے اوران کو کھلاتے۔

آپ نے دوران سفر نج ایک جگہ (موضع حلّہ) پڑاؤ کیا آپ کے خدام بکٹرت آپ کے ہمراہ تھے، آپ نے خدام کو کھم دیا کہ ستی ہیں جا کر معلوم کرو کہ غریب ترین کھر کونسا ہے انہوں نے معلوم کیا تو ایک گھر ہیں دو بوڑ ھے تاج مردو کورت تھے اور ایک ان کی بچک تھی۔ آپ نے ان سے فر مایا کیا ہم یہاں تھہر سکتے ہیں انہوں نے بخوشی ایک ان کی بچک تھی۔ آپ نے ان محالی کا در امراء نے اپنے اپنے ہاں تیام کی پیشکش کی گر اور امراء نے اپنے اپنے ہاں تیام کی پیشکش کی گر تا پند فر مایا عقیدت مندوں نے بیش قیت آپ نے ان مسکینوں کے مکان میں تھم رتا پند فر مایا عقیدت مندوں نے بیش قیت تحالف کے انبار لگا دیے آپ نے وہ سارے تحالف اس بوڑھے کے حوالے کیے ادر وہاں سے چل دیے

۔ ان کے در سے کوئی خالی جائے ہوسکی نہیں

ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے
ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدا کے واسطے
(فرکورہ تمام داتعات قلائد الجواہر ، تخذ قادریہ، اخبار الاخیار فاری دغیرہ میں مفعل دیمے جاسکتے ہیں)

افعۃ اللمعات میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ مشائخ اولیاء میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے آپ کا ہم پارنہیں ہے یہاں تک کہ ''بعضے از مشائخ اہل زمال ایشال گفتہ اند کہ کرامات دے رضی اللہ عنہ ماند رشتہ مروارید بود کہ در پے بکد گری آمد ند بعض مشائخ نے فرمایا کہ آپ کی کرامات کا حال تو موتوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوفتی ہے تو یکے بعدد مگرے موتی گرتے جاتے ہیں۔ موتوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوفتی ہے تو یکے بعدد مگرے موتی گرتے جاتے ہیں۔ موتوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوفتی ہے تو یکے بعدد مگرے موتی گرتے جاتے ہیں۔ (مغیرہ ۱۲ جلد ۱۳ فاری)

كرامات غوث اعظم رضى الله تعالى عنه:

آپ کی کرامات لا تعدلا تحصی (گنتی وشارے باہر ہیں) تا ہم ان میں سے چند کا ذکر کیا جا تا ہے۔

(۱) آپ کی طبیعت انتهائی نفیس ولطیف تقی اعلیٰ درجه کالباس زیب تن فرماتے جو خلاف شریعت نه ہوتا لیعنی عالمانه اور میش قیلت۔

بغداد کے مشہور ہزاز شخ ابوالفعنل احمد بن قاسم قرقی فرماتے ہیں کہ ایک بار غوث اعظم رضی اللہ عند کا خادم میرے پاس آ یا اور کہا کہ کوئی ایسا قیمی کیڑا ہے کہ جس کا گر ایک اشر فی کا ہو؟ میں نے پوچھا! اتنا قیمی کیڑا کس کے لیے لیما چاہج ہو؟ اس نے فوث اعظم کا نام لیا۔ میرے ول میں خیال گزرا کہ جب فقراء ایسالباس پہنیں مے تو بادشاہ کیا پہنیں مے؟ بس بیخیال آیائی تھا کہ میرے یا وک میں ایسا کیل چھا کہ میں مرنے کے قریب ہوگیا، بڑی کہ میرے یا وک میں ایسا کیل چھا کہ میں مرنے کے قریب ہوگیا، بڑی کوشش کی مرکب یا وک میں ایسا کیل چھا کہ میں ایسا کر چیش کیا گیا، آپ نے فرمایا! اے ابوالفعنل! تو نے اعتراض تو فور آسوج لیا اور خیال نہ کیا ہے حقبی عملیک البس قمیصا فراعته ہدینار کہ جھے میرے رب نے ایسا کیڑا عملیک البس قمیصا فراعته ہدینار کر جھے میرے رب نے ایسا کیڑا میں ایسا کی ایسا کی کیا گھا دیا ہے۔

(اخبارالاخيارفارى صفحه ۲۱، پجت الامرار)

(۲) ایک دن آپ وعظ فرمار ہے منے کہ پنے علی بن میکتی علیہ الرحمہ حاضرین میں

بینے اوکھ رہے تھے اچا تک آپ وعظ چھوڈ کر منبر سے بینچ اترے اور شخ کے سامنے باادب کو ہے ہوگا ، جب شخ عالم بیداری میں آئے تو آپ نے فرمایا! حضرت نبی (صلی الله علیہ وسلم ) رادیدی ؟ من برائے وے باادب ایستادہ بودم ۔ آپ نے نیندکی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے ناں (انہوں نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا) میں اس لیے تو باادب کمر اہو گیا تھا اور منبر سے نیچ اتر آیا۔ تو ہاں شخ ! حضور علیہ السلام نے پھر آپ کو کیا فرمایا ؟ شخ نے عرض کیا، بملا زمت تو حضور علیہ السلام نے آپ کی محبت میں رہنے گئے نے عرض کیا، بملا زمت تو حضور علیہ السلام نے آپ کی محبت میں رہنے کا کیا تھم فرمایا ہے:

بعد میں حاضرین نے شخ سے پوچھا کہ کیا اجرا ہوا؟ تو انہوں نے فر مایا آنچہ من بخواب می دیدم وے بہ بیداری می دید۔ میں خواب میں حضور کی زیارت کر رہا تھا اورغوث یاک بیداری میں کررہے تھے۔ (مدارج المدوت بھات الائس)

شخ ابو محمال رحمه الله کوان کے شخ ابولدین مغربی علیه الرحمة نے فوٹ پاک کی خدمت میں برائے حصول تعلیم فقر بھیجا، آپ نے شخ ابو محمد کو بیس دن اپنے مجرے کے دروازے پر بٹھا کر ببیسویں دن فر مایا! مغرب کی طرف دیکھو میں نے دیکھا تو مجھے کعبہ نظر آگیا بھر فر مایا۔ اب ادھر دیکھو میں نے ادھر دیکھا تو مجھے میرام شدد کھائی دیا۔ (قلائد الجواہر)

(۳) امام فخرالدین دازی علیه الرحمة تغییر کبیر میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں ان اولیاء الله لا بموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار ادلیاء کرام مرتے ہیں بلکہ ایک گھرے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں اوھر ڈوبے اُدھر ڈوبے اِدھر نکلے ۔ اِدھر ڈوبے اِدھر نکلے ۔

(جلد اصفحه ۹۸)

چنانچ کی شہر میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عند کا کوئی عقیدت مندر ہتا تھا وہ دور دراز کا سفر کر کے بغداد شریف آیا تو معلوم ہوا کہ غوث اعظم وصال

(٣)

فرما بی ۔ قبر مبارک پہ حاضر ہوا چونکہ دل میں آپ کی محبت کا سمندر موجز ن تھا۔

فيظهرالغوث الاعظم من مرقده و اخذه بيده واعطاه الا نابة وانتسب بسلسلة.

آپ نے قبرانور سے ہاتھ باہرنکال کراس کو بیعت کیااورنظر کرم فر ہاکر اپنے سلسلہ میں داخل فر مالیا۔ (تغریح الحامر)

جمال الاولیاء میں مولوی اشرف علی تھانوی نے امام یافعی علیہ الرحمة کے حوالے سے محمد بن الی بکر انحکی کی ایک الی بی کرامت ذکر کی ہے کہ انہوں منے بھی بعد از وفات قبر انور سے نکل کرا یک مخص کو بیعت فر مایا۔ (منو ۱۰۱)

افاضات يوميه من تقانوي مباحب في مولانالطل الرحمن من مرادا بادي رحمة الله عليه سے بيان كيا (مولانالفل الرحن كوحيات اشرف مي قطب وقت تنكيم كيا كميا كيا ہے) اور بيرواقعة تفري الخاطر صفحة ٢٣ يد بحى ہے كه فوث ياك كے زمانے میں ایک مختم محتم محتوث یاک سے محبت کرنے والا (بعول تعانوی صاحب بیض دحوبی تھا) جب اس کوفن کیا گیا تو نگیرین کے ہرسوال براس نے غوث یاک کا نام لیا (بالفاظ دیگریوں کہاہوگا کہ میں غوث یاک کا دھولی بول) عم الى بواان كان هذا العبد من الفاسقين لكن في محبة محبوبي السيد عبدالقادر من الصادقين \_(ا\_خفشتو!والس)آجاو) اگرچہ فاس ہے مرمیرے مجوب عبدالقادر کی محبت نے اس کومسادقین میں ثال كرديا ہے۔ فـلاجـله غفرت له ووسعت قبره بمجتة وحسن اعتقادہ فیہ . میں نے ای وجہ سے اس کو بخش بھی دیا ہے اور اس کی قبر کو وسیع مجى فرمادياب (بعلاجوفوث اعظم كوجاناب وه مجمع كيول بيس جانا موكا) \_ كيميا پيدا كن از مشت كلے ہوسہ زن ہر آستان کا لمے

ای سے ملا جلاا کے دور اواقعہ قلائد الجواہر صفحہ ۲۵ پہ ہے کہ شہر بغداد کے محلہ باب الازج کے قبر سان میں ایک قبر سے چیخوں کی آ واز آ نا شروع ہوگئ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، تو آپ نے پوچھا؟ کیا اس قبر والے نے جھے سے فرقہ حاصل کیا ہے؟ یا میری مجل میں حاضری دی ہے؟ یا میر سے پیچھے بھی نمازاوا کی ہے؟ لوگوں نے لاعملی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا السمفوط اولی بالمخسار قہ حدس ہر صفح والا یا بحولا ہوا ہو گئی خمار سے میں رہتا ہے، پھر آپ نے مراقبہ فرمایا کہ مراشمایا تو چہر سے پر انتہا در ہے کا جلال تھا فرمایا فرشتوں نے جھے کہا ہے: انسمہ دای و جھک و احسس بک المطن و ان الله تعالمی رحمہ بک رکواس نے ایک بارآپ کی زیارت کی شمی اور آپ سے حن طن رکھتا تھا اس لیے اللہ نے اس کومعاف کردیا ہے، پھر قبر سے آ واز آ نابند ہوگئی۔

راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خڈام باج کس شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا ۱ (۵) ایک مرتبہ آپ کھ لکھ رہے تھے کہ تین مرتبہ چھت ہے مٹی گری، دیکھا تو چوہا مٹی گرار ہاتھا آپ نے جلال کی نگاہ سے دیکھ کرفر مایا طاد دا سک (تیراسر اڑجائے) ای وقت چوہے کا سرتن سے جدا ہو گیا۔ (قلا کہ الجواہر ، تخذ قادریہ)

بنی اور اسر جدا او تن جدا بمجنال کیس موش راشد ماجرا

شخ عمر بن مسعود برازر حمد الله فرماتے بین کدایک دن وضوفر ماتے ہوئے چڑیا نے آپ پر بیٹھ گرادی آپ نے نگاہ جلال سے اس کوصرف دیکھا بی تھا کہ مسقط میتا (گرکرمرگئ) وضوے فارغ ہوکرآپ نے کپڑادھویا اور بھے کررتم خیرات کردی اور فرمایا بیاس کا بدلہ ہوگیا۔ (قلائد الجواہر تخذ قادریہ) سورج اگلول کے جیکتے تھے چمک کر ڈو بے افتی نور یہ ہے مہر ہمیشہ تیرا

(۲) ایک مرتبه ظیفه وقت استیجد بالله ابوالمنظر بوسف عبای نے حاضر ہوکرع ض کیا! میں اطمینان قلب کے لیے آپ کی کوئی کرامت دیکھناچا ہتا ہوں فرمایا جو تو کہے گامیں وہ دکھا دیتا ہوں چونکہ سیب کا موسم نہیں تھا اس نے کہا سیب چاہتا ہوں آپ نے ایک ہوں آپ نے باتھ مبارک پھیلایا تو اس میں دوسیب آگئے آپ نے ایک خلیفہ کودیا دوسرا پاس دکھا، جب آپ نے اپنا سیب کا ٹا تو دہ اندر سے سفید تھا اور کستوری کی ی خوشبو آرتی تھی اور خلیفہ کے سیب سے کیڑا انکلا۔ آپ نے اور کستوری کی ی خوشبو آرتی تھی اور خلیفہ کے سیب سے کیڑا انکلا۔ آپ نے فرمایا چونکہ ظالم (خلیفہ) کا ہاتھ لگا ہے اس لیے سیب میں کیڑا پیدا ہو گیا ہے۔ فرمایا چونکہ ظالم (خلیفہ) کا ہاتھ لگا ہے اس لیے سیب میں کیڑا پیدا ہو گیا ہے۔

بندة بروردگارم امت احمد بی دوست دار یارم تابه ادلاد علی خرب حفیه دارم ملت حفرت فلیل فریس خفیه دارم ملت حفرت فلیل فاک پائے فوث اعظم زیرسایه برولی سجان الله! جمیس کتاب ملی تو (قرآن) کتاب اعظم، رسول ملا تو رسول اعظم فاروق ملا تو فاروق اعظم ،امام ملا تو امام اعظم ،فوث ملا تو فوث اعظم کا فروث اعظم کا جمیس دونوں جہال میں ہے سہارا غوث اعظم کا حدیث یاک میں ہے:

لا يرد القضاء الا الدعاء (متخلوةالمائخ منح ١٩٥٥)

(4)

دعا تقذیر کوبھی بدل کرر کھو تی ہے۔ یا دعا ہی سے تقذیر بدلتی ہے اس حدیث کے تناظر میں غوث اعظم کی کرامت ملاحظہ فرما کیں: ابوالمظفر الحن بن تعیم نامی گرامی تاج نے حضرت سینے تماد الد باس علیہ الرحمة

بوٹ پاک کے استاذ) کے سامنے عرض کیا کہ میر اارادہ ملک شام جانے کا ہے، قافلہ تیار ہے اور سامت سودینار کا سامان میرے پاس ہے۔ شخ نے فرمایا تم اس پورے سال سفر کا ارادہ ترک کر دوورنہ تمہارے مال اور جان کوخطرہ ہے۔تاجر پریشان ہو گیا، والیس جار ہاتھا کٹوٹ یاک سے ملاقات ہوگی، مینخ حماد کا فرمان عرض کیا توغوث اعظم نے فرمایا!تم سغریہ جاؤیس ضامن ہوں مركم نقصان بيس موكافا كدوي موكار (تسلعب مساليما وتسرجع غانما والسهان على في ذلك ) چنانچة اجرخوشي خوش مرير چلاكياسات سو دینارکاسامان ہزار میں فروخت کر کے کسی کام سے ' طلب' محیارہ ہزار دینار محفوظ مقام يرر كھے اور پھر بھول كىيا كەكھال ركھے ہيں۔ نيند كاغلبر تعاسوكيا، خواب میں کیاد مکھتا ہے کہ عرب کے بدوؤں نے قافے برحملہ کرکے کی افراد كول كرديا ہے اور سامان لوث ليا ہے اور خوداس كاسامان بھى خواب ميں لث کیا ہے اور آل بھی ہو گیا ہے۔ تھبرا کے اٹھا تو دینار بھی یاد آ محتے، لے کرفورا بغداد کی تیاری شروع کر دی ، بغداد پہنچا تو سوجا کہ میخ حماد کے یاس پہلے حاضری دوں یاغوث یاک کے یاس ابھی سوچ ہی رہاتھا کہ 'سوق سلطان'' میں شیخ حمادل گئے اور تاجر کوفر مایا پہلے غوث اعظم کے یاس جاؤ جنہوں نے مترمرتبدعا كركے تيرے قل اور مال كننے كے بيدارى كے واقعہ كوخواب ميں تبدیل کرادیا ہے۔ کھے عرصہ رقم رکھ کر بھول جانا بھی ای سبب سے تھا تا کہ ضائع ہونے سے جے جائے۔ (قلائد الجواہر بخذ قادر بیر) مسی کوز مانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اینے مقدریہ قربان جاؤں مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے حضرت شاہ ابوالمعالی علیہ الرحمة نے شخ داؤ دعلیہ الرحمة سے بیان فرمایا کہ **(**\(\) چونکہ ہمارے پیر جہانگیر (غوث اعظم ) کے دربار میں بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ بھی آئے، ایک چوراس خیال سے کہ برد امال ملے گارات کوچوری كرنے آيا جب آستانے كے اندر داخل ہوا تو اندھا ہو كيا۔ آپ كواس چور كا حال معلوم ہوا اور سوچا کہ بیتو مردت کے خلاف ہے کہ بیے ہے جارہ کچھ

مامل کرنے کی بجائے اعماہ وجائے ابھی آپ یہ وہ جائے کہ دھترت خطر علیہ السلام نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا اس مخص کو لے جا و جو آج رات ہمارے کم میں آیا ہے چنا بچہ اس جور کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے نگاہ کر کے میں آیا ہے چنا بچہ اس جور کو آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے نگاہ کر کے اس کوابدال بنادیا۔ (تحقہ قادریہ بخرید الاصنیاء)

معرت شاه ابوالمعالی یکرامت بیان فرما کرسلسله قادر بید سے نسلک معرات کوخوشجری سناتے ہیں کہ '' اے قادری دربار کے نقیرہ خوش ہوجا دُ جب خوث اعظم چورکو کروم نہیں فرماتے تو حمہیں کیوں کروم رکھیں گے۔
جو دزد جا بھش آید زراہ ب رہی بدولت کر مش عارف جہاں باشد کے کہ بردرش آید زراہ صدق و صفا کے کہ بردرش آید زراہ صدق و صفا بریں قیاس کمن حال اوجنال باشد

(تخذقادريه)

اس سے یہ معلوم ہوا کہ ضروری نہیں نیت درست ہوتب ہی فیف طے ورنہ
اس چور کی نیت تو چوری ہی کی تھی اگر دینے والا کامل ہوتو کا سر بھی خود ہی دہتا
ہے اور گدائی بھی وہ خود ہی نیت کا بھی علاج کر لیتا ہے اور اگر دینے والے کا
اپنائی دامن خالی ہوتو سوائے خالی دیووں کے پھے پلے بیس پر تا۔

ہے زیارت کاہ مسلم کو جہاں آباد میں اس کرامت کا ممر حقدار ہے بغداد میں

غوث اعظم کو بچوں نے بچپن کے اندر کھیلنے پر مجبور کیا فرمایا! آؤ پھر میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تم محمد رسول اللہ پڑھو پورا بازار ذکر اللی سے کو بچ کمیا، بچوں کا کھیل ہو کمیا اور ان کی تبلیغ ہوگئی۔

(٩) ابوحفص عمر بن ممالح بغدادى عليه الرحمة كى اذنني جلنے سے عاجر آمئى حضرت

غوث اعظم نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کرایر می لگائی تو اوغنی بیت الله شریف تک تمام قافلے سے آھے دوڑتی مئی۔

(زبهة الخاطرالفاتراز لماعلى قارى)

ابوالحن علی الاز بی علیہ الرحمة کی کبوتری جید ماہ ہے انٹر ہے نہیں دے رہی تھی اور تمری نو ماہ ہے انٹر ہے نہیں دے رہی تھی اور تمری نوٹ ماہ سے دونوں کو فرمایا کہ اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ ، قمری نے اس وقت تبیح شروع کر دی اور کبوتری عمر بھر انٹر ہے دی تی رہے۔ (بجة الاسرار)

کھجور کے دو درخت جارسال سے خٹک تھے پھل نہیں لگتا تھا آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور دور کعتیں پڑھیں ایک ہفتہ کے اندر دونوں درخت ہرے بھرے ہو گئے اور ان پر پھل بھی لگ جمیا۔

(سفينة الأولياء از دارا فتكوه)

قط سالی کے دنوں میں آپ نے اپنے رکا بدار ابوالعباس احمد بن محمد القرشی کو دس بارہ سیر گندم دے کرفر مایا اس کو دومنہ والے برتن میں ڈال کر کھاتے رہو گرد کھنانہیں۔وہ پانچ سال تک کھاتے رہے ایک دن ان کی بیوی نے دکھے لیک کہتنی رہ گئی ہے جرسات دن میں ختم ہوگئی، آپ نے فرمایالو تو کته علی حالمه لا کہانے منه حتی تمو تو اراگرند کھتے تو مرتے دم تک کھاتے رہے اورختم نہوتی۔(قلا کہ الجواہر)

مولوی اشرف علی تفانوی نے اس طرح کی ایک کرامت حضرت شاہ ابوالمعالی علیہ الرحمۃ کے مرشد کی بھی بیان کی ہے۔ (دیکھئے دیوات عبدیت صفحہ ۱۸ جلدہ) (۱۰) حضرت نجو ث اعظم رضی اللہ عنہ اللہ کے اذن سے ماور زادا ندھوں کواور برص کے مریضوں کو تندرست کر دیتے اور مردوں کو زندہ فرما دیتے۔ (محات الانس

فاری منحالاس)

شخ خصر الحسين الموسلى عليه الرحمة فرماتے بين ميں تقريباً تيره سال آپ كى بارگاه ميں ربا آپ كى كرامات ميں سے ايك ربيجى ہے:

اذا اعياالاطباء مربطا الى به اليه فيدعوله ويمريده عليه فيقوم بيسن يسليمه وقسد هسفى ولا يزال يسرى عند حتى يصبح في امسر ع

آپ کے پاس لاعلاج مریضوں کولایا جاتا، آپ دعافر ماتے ان کے جسم پر باته يمير يونورا فميك موجات\_ (ظائد الجوابر ، كالاسرار)

ظیفمستجد بالله کے عزیزوں میں سے ایک کا استنقاء کے مرض کی وجہ ہے كيث المريده عليه فقام ضامر البطن كان لم يكن به شى آپ نے پیٹ پہ ہاتھ پھراتوا سے ہوگیا جیے بھی خراب ہوائی ہیں۔

( كجة الاسرار )

من ابوالمعالی احمد ابغد ادی کے بیے کوسواسال بخارر ہا، یدے علاح کے کوئی فرق ندیدا،آب نے فرمایا جا کراس کے کان میں کہددو کے عبدالقادر کا حکم ہے اس سےدور ہوکر' طرکا وک ' میں چلاجا، انہوں نے ایسے تی کیا، بخار فور آاتر مليا\_(قلائدالجواهر)

تول کی غوث دی شان نوں جانا ایں پھکتے منکرا وعظ سُنانا ہیں اسال ياروي دينون تبيس بازاونان واعمون يا كلان مغز كمياناتي غوث وج جنگل ما لائے منگل اوحدے جیما کوئی پیشوا نامیں موجا دورمنظور دیال اکمیال تول ساؤے رتک اغدر بھٹک یانا ہیں سائنس كا كمال ہے كه يلاسك كاول فكاكرم يمن كاعلاج كركتي ہے، غوث یاک کا کمال میہ ہے کہ مینکڑوں سال کے مردے کو مفوکر مار کے زعرہ فرمادیتے ہیں ۔ تہارے کارخانوں میں کیڑے تیار ہوتے ہیں غوث یاک کے كارخان من فوث قطب اورولى تيار موت بين ، اورآب اين مريدول كو خداست بمی ملاتے ہیں مصطفیٰ سے بھی ۔ غوٹ اعظم کرم تھیں بھران حجولیاں کوئی نہ جھولی بھیلاوے تے میں کی کراں

(۱۱) بغداد کے مشہور تا جرابو غالب کے ایا جی بیٹے کوآپ نے حکم دیا تو وہ تندرست ہوکر چلنے لگا۔ (تنصیلی واقعہ دیکھنے مختات الائس صغیر الاسماز مولانا عبدالرحمان جای رحمۃ اللّٰدعلیہ)

ایک مرتبدافضوں کی ایک جماعت آپ کی آز ماکش کے لیے دوٹو کرے جن
کا منہ بند تھا لے کر حاضر ہوئی اور پوچھا ان میں کیا ہے؟ آپ نے ایک
ٹوکرے پہ ہاتھ رکھ کر فر مایا اس میں اپانچ بچہ ہادرا پے بیٹے عبدالرزاق کو
فر مایا اس کا منہ کھولو جب کھولا گیا تو اپانچ بچہ نکلا۔ فہ مسکہ بیدہ و قال له
قم ہاذن الله ۔آپ نے اپنا دست اقد س اس پدر کھ کر فر مایا اللہ کے کھم سے
اٹھ: تو وہ تندرست ہوکراٹھ کھڑ اہوا۔ دوسر نےٹو کرے کا منہ کھولا تو تندرست
بچہ جو آپ کے کم سے ٹوکر سے ماہر آگیا ، یہ کرامت دیکھ کر تمام رافضی
تائب ہو گئے۔ (جامع کرامات اولیاء بھیات الانس ، ہجة الاسرار)

شخ و مخدوم و مولانا عبدالقادر جیلانی سلطان و غوث سیمنا یا عبدالقادر جیلانی تم ہو محبوب سجانی تم مظہر ذات بزدانی یا عبدالقادر جیلانی تم مظہر ذات بزدانی یا عبدالقادر جیلانی تیرا بردا بلندستارہ قدموں میں ہے عالم سارا ہر سمت بجتا تیرا نقارہ یا عبدالقادر جیلانی تو ہر خادم کا ہمرم ہے محفوظ تیرا ہر خادم ہے ورد سے اسم اعظم ہے یا عبدالقادر جیلانی ورد سے اسم اعظم ہے یا عبدالقادر جیلانی

(۱۲) ایک باردریائے دجلہ میں طغیانی آگی لوگ گھراکرآپ کے پاس آئے آپ اپناعصا پڑ کردریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے پاس جاکرایک حد پرعصا نسب كرديا اورفرمايا بس إيهال است آسكمت آنا فينقص المهاء من وقته ميفرمان سفت بى درياكايانى ارتاشروع موكيا اورعصا تك آخيا ( بجد الامرار ) حضرت بهل بن عبدالله تسترى فرماتے بين ايك مرتبه فوث ياك لوكوں كي نظر سے غائب ہو محے، تلاش کرنے برمعلوم ہوا کدوریائے د جلہ کی طرف تشریف کے مسلے میں۔ جب لوگ وہاں مسے تو عجیب منظر دکھائی دیا کہ آپ یانی کے اویر چل رہے ہیں اور محیلیاں آب کے ہاتھ چوم کرسلام عرض کررنی ہیں۔ یہ نما ذظهر كاوفت تقااط ككسون حاندي مصمع ايكسبزر كك كالمعلى تخت سليماني كى طرح ظاہر موااور دريا ير بچه كيا ، اس مصلے ير دوسطري تكمي موئي تخين ايك الا ان اوليساء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اور دوسرى طرقى سلام عبليكم اهل البيت انه حميد مجيد ريكا يك بہت سے لوگ ظاہر ہوئے اور مصلے کے دائیں یا کیں صف بتا کر کھڑے ہو مسئے ان کے چبروں بر شجاعت و بہادری فیک رسی تھی بالکل خاموش کویا بول سكتے بى جيس ، المحول سے آنو جارى تنے اس مصلے ير كمر ے موكر فوت ياك نے ان کونمازیر ماتی۔ (تفریح الحاطر)

صراط متنقیم میں اساعیل دہلوی نے ان رجال غیب کوتسلیم کیا ہے اور ماذون و مجاز مانا ہے اور کھا ہے ان بزرگوں کوئی پہنچا ہے کہ تمام کلیات کی نبعت اپنی طرف کریں اور کہیں عرش سے فرش تک ہماری حکومت ہے یعنی ہمارے مولا کی ہوئی تو ہماری ہوئی۔ (مراط متنقیم فاری مغیرہ)

۔ بادشاہاں وے ناں امیراں دے دیوے بلدے سدا فقیراں دے

کدی بجمدے اوہ نہیں وکھے جیزے بالے ہوئے نے میراں دے

(۱۳) مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کی محلے ہے گزررہ عظے کہ ایک عیمائی

مسلمانوں سے بحث کررہاتھا کہ ہمارے نی عیمی علیہ السلام تہمارے نی علیہ

السلام سے انتقال ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تہمارا قرآن کہتا ہے وہ مردے

زنروكرتے شے۔آپ نے عیمائی كوفر ماياانى لسست بنبى بل من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم من في وتبين بول بلك حضور عليدالسلام كا امتى ہوں ليكن اگر ميں مردہ زندہ كردوں تو؟ اس نے كہا ميں ايمان لے آؤل كاآب اس كوتبرستان في محد اورفر ما ياجس تبرية واتحد كم كابس اس کوزندہ کرتا ہوں ،اس نے ایک پرانی اور بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا،آپ ن فرمايا!ان صباحب هدا القبر كا مغنيا في اللنيا ان اردت ان احييه مغنيا فانا مجيب لك ريتروالاكوياتما الرتوكي تاموا اشے؟اس نے کہااگرایہا ہوجائے تو پڑی بات ہے۔آپ نے فرمایا تیرے نى جب مرده زنده فرماتے منے تو كيا كہتے سے؟ اس نے كہا قسم باذن الله كتيت منتوجه الى القبرو قال قم باذنى آي قبر كاطرف متوجه موے اور قرمایا قم باذنی ۔اے قبروالے میرے ممسے زندہ موجافانشق السقبر وقام الميت حيا مغنيا \_قبريم في اورمرده كاتابواا تُوكم أبوا (يوجما كياقيامت ٢٠٠٠ فرمايالبيس ميرى كرامت ٢٠٠٠ فاسلم على يدالغوث الاعظم عيمائي مسلمان موكميا - (تفرح الخاطر، اسرار الطالبين) مولوی اشرف علی تفانوی نے جمال الاولیاء میں اولیاء کرام کی کرامات کے سلسلہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے تی واقعات لکھے ہیں (دیکھئے جمال الاولياء صغير ٢٢) اى طرح امام ابن تيميد نے بھی اپني كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واوليا والشيطان كيصفحه ٢٣ يرمردول كالطور كرامت زنده هونا بهت سارى كرامات كحوالے سے ثابت شده قرار ديا ہے ۔ علینی کے معجزوں نے مُردے جلا دیتے ہیں محمر کے معجزوں نے مسیحا بنا دیتے ہیں (۱۳) ایک مرتبه سره مختلف افراد نے رمضان شریف کے روزے کی افطاری کی آپ کودعوت دی آپ نے سب کی دعوت قبول کرلی اور بیک وقت سب کے

محمروں میں بھی تشریف فرما تھے اور اپنے آستانے پر خدام کے ساتھ بھی روزہ افطار فرمار ہے تھے، جب بی تبرمشہور ہوگئی اور لوگ جیران ہو کر ایک دوسرے سے اس موضوع پہ بات کرنے سکے تو آپ نے فرمایا:

هـم صـادقـون فـی قولهم وانی اجبت دعو ه کل و احد منهم و حضرت و اکلت طعامهم فی بیوتهم فردا فردا .

ہاں میں نے سب کی دعوت قبول کی اور سب کے گھروں میں جا کر کھانا کھایاوہ لوگ سے بی تو کہدرہے ہیں۔

مواعظ اشرفیه بین مولوی اشرف علی تفانوی لکھتے بین اصحاب نفوس قدسیہ جس قالب میں جا بین اور جہال جا بین بیک و فت حاضر ہو سکتے بین

ے سارا عرب تمام مجم غوث پاک کا اللہ رے جلال و حشم غوث پاک کا اللہ آج ویے بیہ آیا ہے مانگ لو اللہ آج ویے بیہ آیا ہے مانگ لو کھانا ہے آج باب کرم غوث پاک کا کھانا ہے آج باب کرم غوث پاک کا

ملک شام میں ایک ابدال کا انقال ہوگیا تو آپ عراق ہے آن واحد میں شام تخریف لے گئے ، اس کا جناز ہ پڑھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو کہا قسطنطنیہ میں جو فلاں کا فر ہے اس کو لے آئیں جب اس کو لایا گیا تو آپ نے اس کو مسلمان کیا اس کی مونچھوں کو بست کیا اور نگاہ کر کے مقام ابدالیت پر پہنچا دیا اور تمام اولیا ء کوفر مایا کہ مرحوم کی جگہ اس کو اس علاقہ کا ابدال مقرد کرتا ہوں۔ اور تمام اولیا ء کوفر مایا کہ مرحوم کی جگہ اس کو اس علاقہ کا ابدال مقرد کرتا ہوں۔ (سفینة الاولیاء ، تمدشر مسلم الثوت صفحہ ۲۲۷)

رنگ والول کے بھی رنگ اُڑ گئے تیرے آگے ذات بے رنگ نے وہ رنگ جمایا تیرا جنبش لب سے ہے ابواب اجابت کی کشاد رد نہیں کرتی طبیعت بھی تقاضا تیرا بخدا ملک ولایت میں رسالت کے بعد حشر تک کا جو زمانہ ہے وہ تنہا تیرا

مولوی اساعیل دہلوی جن کے متعلق دیو بندی اور اہل حدیث حضرات متفق ہیں کہ تبحر عالم تنے اور ہیں ہزار احادیث ان کی نوک زبان پر تعیس معقول و منقول میں بہلوں کی یا دبھلادیں اور فروع واصول میں منقول میں بے مثال تنے ایسے کہ پہلوں کی یا دبھلادیں اور فروع واصول میں انکہ کو پرے بٹھادیں، جس علم میں ان سے بات کرواس فن کے امام نظر آئیں (خدام الدین صفحہ ۱۰۰ کو پر ۱۹۷۱، اتحاف الدیلاء از صدیق حسن خان بحو پالی اپنی کتاب صراط مستقیم میں حضرت فوث پاک کو غوث التقلین بھی لکھتے ہیں اور کتاب صراط مستقیم میں حضرت فوث پاک کو غوث التقلین بھی لکھتے ہیں اور ایسید احمد کے ساتھ حضرت فوث یا کے فوث التقلین بھی کی کھے ہیں اور ایسید احمد کے ساتھ حضرت فوث اعظم کا چیش آمدہ بڑا ہی دل چیپ واقعہ کی گھتے ہیں ۔ یہ کتاب انہوں نے ایسی پر ہی کے کہنے پر کھی ہے۔ واقعہ تحریر کرتے ہیں ۔ یہ کتاب انہوں نے ایسی پر ہی کے کہنے پر کھی ہے۔ الکھتے ہیں (سیداحمد ہر میلوی) کا نسبت قادر سیاور نقشبند سیکا بیان پچھاس طرح

ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس مرہ کی بیعت کی اور آس جناب کی تو جہات کی ہرکت سے جناب حضرت فوٹ التقلین اور حضرت خواجہ بہاء اللہ بن نقشبند کی ارواح مقدس آپ کے متوجہ حال ہوئیں اور قریباً عرصہ ایک ماہ تک آپ (سیداحمہ) کے حق میں ہر دو روح مقدس کے مابین فی الجملة تازع رہا کیونکہ ہرا کی کا تقاضا تھا کہ آپ (سیداحمہ) کو بتا مہ اپنی طرف جذب کرے یہاں تک کہ تنازع کا دورگز را اور شرکت ہوئے ہونے کے بعد ایک دن ہر دومقدس روعی آپ پر جلوہ گر ہوئیں اور تقریباً ایک پہر عرصہ تک وہ دونوں امام آپ کے نشن فیس پر قوجہ قوی اور پر ذور اثر ڈالتے رہے ہی اس الک ایک بہر عرصہ بوئی ایک بہر علی ہر دوطر لقہ کی نسبت آپ (سیداحمہ) کونصیب ہوئی

لو آپ اپ دام میں صیاد آگیا گئوتی صاحب لکھتے ہیں کہ شخ کائل کی ردح ایک جگہ میں قید نہیں بلکہ مرید جہاں بھی ہود در ہویا نزدیک آگر چہ پیر کے جسم سے دور بھی ہے لیکن وہ پیر کی روحانیت سے دور نہیں جب بیات پختہ ہوگی تو ہر وقت ہیر کو یا در کھے اور دلی تعلق اس سے ظاہر ہواور ہر وقت اس سے فائدہ حاصل کرتا رہ مرید واقعقا اپ شخ ومرشد کا تحقاج ہوتا ہے (الداداللوک فاری صفی ا) یا در ہے کہ رشید احمد کنگوتی کا مقام ومرجہ علا ودیو بند کے نزدیک بڑا بلند و بالا ہم منسر ایسالا کمیں گئے ہیں:

مفسر ایسالا کمیں کے کہاں سے یا خدا جس کے مول وفول کا شخور کی کا مقام سے یا خدا جس کے مول وفول وفول کا شخور اسرار قرآئی وہ صدیق معظم سے سماب لطف رحمانی وہ صدیق معظم سے سماب لطف رحمانی وہ سمع دین وملت گل گاڑا ہے عرفانی

(مرثيه مخه ۱۱۰۱)

جب كه تمانوى صاحب كومحود الحن نے "سرایافضل و كمال ، معدن حسنات

وخیرات' ککھاہے۔(حیات اشرف) اب ان حضرات کے نام لیوا تصرف اولیاء یا تصور شیخ کا اٹکار کریں تو یہی کہا

جائے گاکہ

(10)

۔ اس گھر کو آگ لگ گئ گھر کے چراغ سے

حضرت شاہ ابوالمعالی علیہ الرحمۃ اپن تصنیف لطیف "تخد قادریہ" میں لکھتے ہیں کرامام ابوالخیر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں" میں بمعہ چندمشاں کے بغداد کے حضرت خوث اعظم کی بارگاہ میں حاضرتھا آپ نے فرمایاتم میں سے جو بھی کچھ مانگنا چاہے مانگ لے آج ہم ہر کمی کو کچھ نہ کچھ دینے کے اراد سے بیٹھے ہیں۔ تب شیخ ابوسعید نے عرض کیا کہ میں ترک اختیار (بے خودی) چاہتا ہوں شیخ ابن قائد نے التماس کی کہ جھے مجاہدے کی قوت عطا ہو جائے اس کے بعد شیخ ابن قائد نے التماس کی کہ جھے محابلہ وصفا کی آرز و ہے۔ ازاں بعد شیخ جیل محر بزاز نے درخواست کی! جھے صدق وصفا کی آرز و ہے۔ ازاں بعد شیخ جیل حسن فاری عرض گزار ہوئے کہ جھے حفظ اوقات کی فعت مل جائے۔ پھر شیخ ابو حسن فاری عرض گزار ہوئے کہ جھے حفظ اوقات کی فعت مل جائے۔ پھر شیخ ابو البرکات نے گزارش کی کہ میں تو آپ سے عشق میں استغزاق مانگی ہوں امام البرکات نے گزارش کی کہ میں تو آپ سے عشق میں استغزاق مانگی ہوں امام البرکات نے گزارش کی کہ میں تو آپ سے عشق میں استغزاق مانگی ہوں اہان البرکات نے گزارش کی کہ میں تو آپ سے عشق میں استغزاق مانگی ہوں اہان البرکات نے گزارش کی کہ میں تو آپ سے عشق میں استغزاق مانگی ہوں اہان البرکات نے گزارش کی کہ میں تو آپ سے عشق میں استغزاق مانگی ہوں اہان البرکات نے گزارش کی کہ میں تو آپ سے عشق میں استغزاق مانگی ہوں اہان البرکات نے گزارش کی کہ جھے البی معرفت نصیب ہو کہ جس کے ذریعے رہائی

اور غیرر بانی عبادت میں تمیز کرسکوں اور آخر میں شیخ خلیل ہولے۔ شیخ خلیل آمدو درخواست کرو

رتبہ قطبیہ ازال خواست کرد

کے میری درخواست رتبہ قطبیت کی ہے۔

حضرت غوث اعظم نے سب کی خواہشات س کرفر مایا:

كلانمد هولاء وهولاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا (القرآن)

ہم ان سب کے مدوفر ماتے ہیں اور بیآب کے رب کی عطامے اور آپ کے رب کی عطار پابندی نہیں ہے (ختم ہونے والی نہیں ہے)۔ امام ابوالخیرفرماتے ہیں تشم بخدا میں نے دیکھا جس نے جومانگان کول کیا۔ (تخدقادریہ بہترالاسرار)

\_ لیکماں اُتے پھیرے لیراں نالے بدل دیوے تقدیراں اس دے دریے آون والیاں بن میاں جنیوں ہیراں لکم دیوے مریدال تاکیل جنت دیال تحریال ایویں تے نیس سلطان باہو ہے کردے میرال میرال امام ابوالحن على بن ملاحب عليه الرحمة فرمات بين كه بس ايك دفعه ايك بهت **(۲1)** یری جماعت کے ساتھ فوٹ یاک کی بارگاہ میں حاضر ہواتو آپ سے راستے يى ميس ملاقات موكى لوك اسين مسائل ومشكلات عرض كرنے كے ان لوكوں میں ایک نوجوان تھا جو ہری عادات رکھتا تھا، اکثر نایاک رہتا، بول و ہراز کے بعد استنجاء تک ندکرتا۔ تمام لوگ آب سے مصافحہ کرتے آب کے ہاتھوں کو بور دیے، جب وہ اڑکا مصافحہ کے لیے آ کے بر حاتو آپ نے اپنا ہاتھائی استین میں کرلیا اور اس کوا یک نظر دیکھا تو وہ ہے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا ، جب ہوش آیا تو اس کی دنیا بی بدل می ای وقت چرے پدداڑھی ظاہر ہوگی اور اس نے آپ کے ہاتھ پرتوبی اور نیک وصالے ہو کیا۔ (طائد الجواہر)

مادرش حینی نسب است و پدر او ازاولاد حسن لیمنی کریم الابوین است

(مهاجزاد فصيرالدين كوروي)

غوث پاک کی نگاہ وعاکا اڑ بیان کرتے ہوئے شخ ابوالمظفر اساعیل بن علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میر ب باغ میں تشریف لائے آپ نے وضوفر ما کرنماز اداکی تو تمام خشک درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ مجود کے درختوں پہ مجل لگ میا حالانکہ مجود کا موسم نہ تھا آپ نے بچھ مجود میں کھا کر دعا فرمائی ہسادک السلسه لک فسی ارضک و درھمک و صاعک

وضوعک ۔اللہ تعالی تیری ذین، درہم، صاع اور جانوروں بھی ہرکت دے، شخ کہتے ہیں آپ کی دعا کی ہرکت سے میرے باغ کی آمدنی ہیلے ہے کی گنا زیادہ ہوگی، ایک درہم خرچ کرتا تو کی درہموں کا نفع ہوتا، اگر کسی مکال میں سو بوری گندم رکھ کر بچاس بوری راہ خدا میں خرچ کرتا اور گھر میں بھی استعال کرتا رہتا گر جب دیکھا تو سو بوری موجود ہوتی اور جانوراتے ہو گئے کہ گنتی و شار میں ندآتے ۔ والحالة هذه الى الان ببوكة دعو ته اور آپ کا نگاہ و دعا ہے آئ تک کی حالت ہے۔ (بجة الامرار) مور پھونكا تو نے جس كی جان میں مور پھونكا تو نے جس كی جان میں ہو گیا اگ آن میں ہو گیا اگ آن میں

شاہ ابوالمعالی علیہ الرحمۃ (جن کے مرتبے اور مقام کو اشرف المواعظ میں مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی تلیم کیا کہ آپ نے اپنے مرید کو جو جج پہ جارہاتھا فرمایا میراسلام ہارگاہ نبوت میں عرض کردینا جب مرید نے جا کرسلام عرض کیا تو روضہ پاک سے جواب آیا اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ الخ ) فرماتے ہیں ایک باولا دخف نے فوٹ پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بینے فرماتے ہیں ایک باولا دخف نے فوٹ پاک رضی اللہ عنہ کا درخواست کی! آپ نے فرمایا طلب ست مین اللہ ان کے لیے دعا کی درخواست کی! آپ نے فرمایا طلب ست مین اللہ ان معطیک ماتوید اللہ تعالی ہے تیرے لیے میں نے بیٹا ما تک لیا ہے۔ بعب وقت آیا تو اور کی پیدا ہوگئی، وہ اور کی لے کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا جب وقت آیا تو اور کی پیدا ہوگئی، وہ اور کی لے کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا خوشخبری سائی تھی مگریتو اور کی ہے۔ فرمایا اس کو کیڑے میں لپیٹ کر گھر لے جا اور پھرشان خداوندی دیکھ لیں۔

فلفها واخلها وادًا ها الى البيت فاذا هى ولد ذكر بقدر الله تعالى. ممرجاكرد يكما توخداكى قدرت سے لڑكاتما۔

(سفينة الاولياء ،تغرت الخاطر بتحنه قادريه)

ے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کی ہر جا محمد مومد ہوں ہے خوث اعظم کا محمد میں فیضان ہے غوث اعظم کا محمد میں فیضان ہے

مدیث قدی ہے کن سالنی لا عطینہ ۔ (بخاری شریف بھکوۃ المعاع)
اگر میرا بندہ مجھ سے مائے تو میں ضرور بالضرور اسکوعطا فرما تا ہوں تھا نوی
صاحب 'الذکیر جلد اسفی ۱۹ ' یہ لکھتے ہیں می دھد یز داں مواد متقی۔
اللہ تعالی اپنے محبوبوں کی مراد پوری فرما تا ہے۔ اور اولیا واللہ کے منہ دہی فکل اپنے موہونے والا ہوتا ہے۔ (دوات عبدہ مؤیرا، جلد ۱ ۔ وعظ تبر ۱)
مزید لکھا کہ بزرگوں کی قوجہ سے انکار نیس ان کی قوجہ سے بہت کھھ اسل ہوتا ہے
مزید لکھا کہ بزرگوں کی قوجہ سے انکار نیس ان کی قوجہ سے بہت کھھ اسل ہوتا ہے
سے عنایات حق و خاصان حق

( دعوات عبدیت ،منصب امامت از اساعیل د اوی)

مولا ناروم رحمة الله عليه (جن كے متعلق اخبار الل صديث دبلي نے لكھا كه آپ سردار الل توحيد، پخته الل صديث اور صاحب تحقيق تنے۔ تبر ١٩٥٧ء)

فرماتے ہیں ۔

منفتهٔ او منفتهٔ الله بود گرچه از طنوم عبدالله بود کارچه از اقیاس از خود مگیر کارپا کال راقیاس از خود مگیر شیر وشیر گرچه ماند در نوشتن شیر وشیر

مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب نے خود لکھا کہ میں بھی ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا (تنعیل واقعہ کے لیے دیکھئے اضافات یومیہ جلدہ صفحہ ۱۱ ،اشرف السوائح، حیات اشرف ازمولوی غلام محمد شاگر دخاص سلیمان ندوی) حضرت فوث یاک کے زمانہ میں ایک ولی اللہ کی ولایت سلب ہوگئی اس نے تنن سوسا تصاولياء الله عدما كرائي مكراس كانام لوح محفوظ ميس بد بختوس كي فہرست سے نہ نکل سکا ، ہر کوئی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگا ، اس کا چہرہ سیاه ہوگیا آخر قدرت نے اس کوغوث اعظم کی طرف متوجہ کیا:

فتوجه الى باب سلطان الاولياء.

آب نے فرمایا آگر چینو مردود ہوچکا ہے مگر میں اللہ کی بارگاہ سے مردودکو مجوب بنانے كااذن ركھتا ہوں آپ نے بيدعاكى يارب انست قادر ان تسجعل السمر دود مقبولا والمقبول مردود راسالله اتو قادر بكردودكو مقبول بنا دے اور مقبول کو مردود کر دے۔ اللہ کی بارگاہ سے ندا آئی اے عبدانقادر! توجانتانہیں کہ اس کے بارے میں تین سوساٹھ اولیاء دعا کر کھے ہیں مگر میں نے ان کی سفارش قبول نہیں کی عرض کیاا ہے اللہ!اگر تیری منتاء يمى ہے كہ بيمردود بى رہے تو تونے اس كے معبول ہونے كى مجھ سے دعا

فجاءه الخطاب فوضت امره اليك افعل ماتريد فمقبولك مقبولي ومردو دک مردو دی.

ندا آئی! اے عبدالقا در اس کا معاملہ میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے اس کوجو حاہو بنا دونیں تیرامقبول میرامقبول ہے اور تیرا رد کیا ہوا میری بارگاہ ہے

اني اعطينك تصرف العزل والنصب.

میں نے تمہیں مقبول ومردود بنانے کا اختیار دیا ہے۔

ازال بعد آپ نے اس کو چیرہ دھونے کا تھم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بدبختول كى فهرستول سے نكال كرنيك بختوں كى فہرست ميں لكھ ديا۔

( ملفوظ الغياثيه ,تفريح الخاطر )

بجمے ایے در پر بلا غوث اعظم جمال منور دكما غوث أعظم میں ہول جتلائے بلا غوث اعظم مجھے قید عم سے چیزا غوث اعظم شراب محبت يلا غوث اعظم مجمح مست و یے خود بنا غوث اعظم دِکما کر تو آئینہ زخ کا اسیخ مجھے محو حیرت بنا غوث اعظم ملا ماغ عثق تو مجھ کو ایسا کہ تیرا رہوں بتلا غوث اعظم شرف مجھ کو حاصل ہو دیدار حق کا جو یاؤں میں تیری لِقا غوث اعظم تصور ہے تیرے نہ کیوں دل ہوروش تو ہے نور ذاتِ خدا غوث اعظم أرّ آئے اس خانہ دل میں گر تو تو ہو جاؤں میں باخدا غوث اعظم یہ ناچیز دل میرا ہو جھے یہ قربال ہو جاؤں میں جھے یہ فدا غوث اعظم تو جا ہے تو بہنجائے دم میں خدا تک تو ہے قدرت کبریا غوث اعظم تو ہے مظہر ہمت مصطفائی (۱۹) ایک عورت حفرت غوث پاک (رضی الله عنه) کی بارگاه میں حاضر ہوئی اور اولاد کے لیے دعائی درخواست کی بخوث پاک نے مراقبہ فرما کرلوح محفوظ کا مشاہدہ فرمایا تو اس عورت کی قسمت میں اولاد نہ تھی ۔ آپ نے الله تعالیٰ سے اس عورت کے لیے دو بیٹوں کی دعا کردی، ثدا آئی کہ اس کی قسمت میں تو ایک بیٹا بھی نہیں اور آپ دو کی دعا کر دے ہیں، آپ نے تین بیٹوں کی دعا کردی تو بھروہ بی جوب آیا آپ نے یکے بعدد مگر ہے چار، پانچ، چھ، اور سات بیٹوں کی دعا کردی میں اس نے وث کی دعا کردی اس کی دعا کردی ہوں ہوں جوب آیا آپ نے یکے بعدد مگر ہے چار، پانچ، چھ، اور سات بیٹوں کی دعا کردی کی دعا کردی اس بیٹوں کی دعا کردی اس بیٹوں کی دعا کردی ہوں اور سات بیٹوں کی دعا کردی ہوں اور سات بیٹوں کی دعا کردی انداز کی دیا کورت کو سات بیٹے عطام و کے ۔ ( تفریخ الخاط )

(۲۰) شخ عبدالله محمہ بن ابوالغنائم الحسینی کابیان ہے کہ ماہ محرم الحرام ۹ ۵۵ جے کا واقعہ ہے کہ کہ آپ کے سافر خاتے میں ایک دن تقریباً سوافراد زیارت کے لیے حاضر ہوئے، آپ جلدی جلدی اپنے دولت کدے سے تشریف لائے اور چار

پانچ دفعہ فرمایا دوڑواور میرے پاس آجاؤ! تمام لوگ دوڑ کر آپ کے پاس پہنچے بی سے تھے کہ مسافر خانہ کی جیست کر گی اور سارے لوگ محفوظ رہے۔ (قلا کدالجواہر) مدیث شریف میں ہے:

اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله تعالىٰ مومن كى فراست ايمانى ئے دروكدوه الله تعالىٰ كنورے ديم الله الله مومن كى فراست ايمانى سے دروكدوه الله تعالىٰ كنورے ديم الله منورم، جلدم)

مومنا ینظر بنور الله شدی
از خطا و سعو ایمن آمدی
لوح محفوظ است پیش اولیاء
ازچه محفوظ است محفوظ از خطا
حال تو دانند یک یک موبمو
زانکه پُر مستند از اسرار ہو
قاضی ابوبکر بن قاضی موفق الدین رحمہ الله فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی شان و

ے وهوا لمقرب والمكاشفة جهرة بعد بسوب اسراد وسر ضمائس بعیبوب اسراد وسر ضمائس آب بارگاه الى مى مقرب تضاورآپ پر عالم غیب سے پوشیده راز ظاہر ہوتے تھے۔

(مرقات شرح مشكوة صغه ۲ جلد ۲ ميل) ملاعلى قارى دحمة الشعلية فرماتين. النفوس الزكية القدسية اذا تسجر دت عن العلائق البدنية خرجت واتصلت بالملاء الاعلى ولم يبق له حجاب فترى الكل كالمشاهد.

نفوس قدسیہ جب جسمانی علائق سے پاک ہوجاتے ہیں توتر قی کر کے ملاء

اعلی سے ل جاتے ہیں، تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور ہر شے کو اہل اللہ ایسے و کھتے ہیں جیسے سامنے ہو۔

غوث اعظم رضى اللدعنه فرمات ي

نظرتالى بلادالله جمعا

كخردلة على حكم اتصال

میں اللہ کے تمام شہروں کوا سے ویکھا ہوں جسے رائی کا دانہ۔امام عبدالوہاب شعرائی علیہ الرحمۃ نے شخ علی الخواص کا قول نقل فر مایا ہے کہ ' ہمار بے نزدیک مردکامل وہ ہوتا ہے جومرید کی روز بیٹاق سے لے کر جنت و دوز خ میں جانے تک تمام حرکات جان لیتا ہے۔ ( کبریت احمر برحاشیہ الیواقیت والجواہر ) بعض اولیا وفر ماتے ہیں کہ اولیا واللہ کی نظر میں تمام زمین دستر خوان کی طرح ہے جب کہ حضرت عزیز ان علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہم کہتے ہیں نہیں بلکہ ناخن کی طرح۔ ( محات الائس فاری )

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں 'اولیاء اللہ کولوگوں کے دلوں کے حالات اور آئندہ ہونے والے واقعات معلوم ہوجاتے ہیں'۔ (شفاء العلیل ترجمہ القول الجمیل صفحہ ۲۵) جب کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اطلاع برلوح محفوظ بمطالعه دویدن نفوش نیز از بعضے اولیاء بنو اتر منقول است .

لوح محفوظ پہاولیاءاللہ کامطلع ہوتا بعض اولیاء ہے واتر کے ساتھ منقول ہے۔ (تفییر عزیزی سورہ جن)

اس من میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتوں کا ایک انبار ہے جن میں سے بعض کواشار نا ہیان کیا جاتا ہے۔

آب نے خصر الحسینی کوفر مایاتم موصل جاؤ کے وہاں تمہارے ہاں اولا دہوگی، پہلالز کا ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا جس کو بغدا دشریف کا ایک نابیناعلی نامی مخص جھاہ میں قرآن پاک حفظ کرادے گا اور تم چورانوے سال چھ اہ اور سمات دن کی عمر میں اربل شہر کے اندرانقال کرد کے جب کہ مرتے دم تک تمہاری ساعت، بصارت اور اعضاء کی قوت سلامت رہے گی۔ چنانچہ خفر سینی کے صاحبز ادے ابوعبداللہ محد فرماتے ہیں جیسے غوث پاک نے فرمایا من وعن ایسا میں ہوا۔ (بجة الاسرار، قلا کدالجواہر)

غوث پاک ایک دفعہ بخت بیار ہو گئے آپ کے صاحبز ادے سیدنا عبدالوہاب فرماتے ہیں ہم آپ کے پاس بیٹے کررونے لگے تو آپ نے فرمایا:

فانی لا اموت ان یعیٰ فی ظهری لا بدان یخوج الی الدنیا. ابھی جھے موت نہ آئے گی کیونکہ میری پشت میں کی نامی میرابیٹا ہے جو ضرور پیدا ہوگا چنانچہ ایسانی ہوا۔ (قلائدالجواہر)

ایک فخص آپ کی مجلس وعظ کے قریب سے گزرااوراس کے دل میں خیال کہ آیاس مجلس میں گیا تو آپ نے اپناموضوع جھوڑ آپاس مختل میں گیا تو آپ نے اپناموضوع جھوڑ کرفر مایا:

يا اعمى العين والقلب ما تصنع بكلام هذا العجمي.

☆

اے آکھ اور دل کے اندھے اس مجمیٰ کا کلام س کر کیا کرے گا۔ یہ س کر وہ ضبط نہ کر سکا اور تائب ہو کر آپ سے خرقہ طلب کیا ، آپ نے عطافر ما دیا اور فر مایا! اگر اللہ تیری عاقبت کی مجھے اطلاع نہ دیتا تو تو گنا ہوں کی وجہ سے ہلاک ہوجا تا۔ (قلا کدالجو ہر)

عبدالله ذیال فرماتے ہیں کہ میں آپ کے مدرسہ میں کھڑاتھا کہ آپ عصالے کرتشریف لائے میرے دل میں خیال آیا کہ کاش! آپ کے عصاکی کوئی کرامت دیکھوں آپ نے ہم فرماتے ہوئے میری طرف دیکھا اور عصا زمین میں گاڑاتو وہ روشن ہوکر جیکنے لگا اور گھنڈ بھر چمکتار ہا،اس کی روشن آسان کی طرف چرمتی گئی یہاں تک کہ ساری جگہ نور بھی نور ہوگئی پھر آپ نے عصا نکال لیا اور فرمایا اے ذیال! یہی جا ہا تھا تاں تو نے ؟ (بجة الاسرار، قلا کم الجواہر)

☆

ایک جھوٹے قد کے خادم خاص کوغوٹ پاک محمد طویل (لمبا) کہدکر پکارتے
ایک دن انہوں نے عرض کیا حضور! میں تو سب سے چھوٹے قد کا ہوں چر
طویل کہنے کی کیا وجہ ہے؟ فر ما یا اس لیے کہ تمہاری عمر کمبی ہوگی اور تم لیے سفر کرو
گے۔ چنانچہ ان کی ایک سو پہنیتیں سال کی عمر ہوئی اور دور در از کے ملکوں کا کوہ
قاف تک سفر کیا۔ (بجة الاسرار)

شیخ محربن الخفر فرماتے ہیں کہ فوٹ اعظم رضی اللہ عند کی مجلس میں ایک مرتبہ مجھے شوق بیدا ہوا کہ شیخ احمد رفاعی علیہ الرحمة کی زیارت کروں۔ آپ نے فرمایا الوکر لوزیارت ۔ میں نے آپ کی آستین کی طرف دیکھا تو شیخ احمد رفاعی کو بنفس نفیس جلوہ گر پایا جو مجھے فرمارہ ہیں! اے حمد بن خصر! جب غوث اعظم کی زیارت کررہے ہوتو میری زیارت کی تمنا کیسی؟ پھر میں ایک دن شیخ رفاعی کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا الم تکفک الاولی ۔ کیا پہلی کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا الم تکفک الاولی ۔ کیا پہلی زیارت کا ندائجواہر)

شیخ ابو محمد الجونی فرماتے ہیں ایک دن میں اور میرے کھر والے کئی دنوں سے محمد الجونی فرمایا: مجموعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا:

يا جوني الجوع خزانة من خزائن الحق.

اے جونی بھوک تو اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے (جو اللہ ایخ محبوبوں کو بی عطافر ماتا ہے )۔ (قلائدالجواہر)

آپ کے ایک عقیدت مندشر بان (ابو بکراتیمی) فرماتے ہیں کہ جھے مکہ شریف ایک مخص کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا وہ مخص قریب المرگ ہوگیا تو مجھے اس نے ایک چا در اور دس دینار دیئے کہ بیغوث پاک کی خدمت میں پیش کر دینا اور ان سے نظر کرم کی درخواست کرنا، میں بغداد واپس آیا تو لا کچ میں پڑ کر دونوں چیزیں پاس رکھ لیس ،ایک دن راستے میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے میرا ہاتھ ذور سے پکڑ کرفر مایا:

لا جل عشرة تنانيرما خفت الله وامانة ذلك العجمي وقا طعتني.

دس دینار کے لیے بھی تختے خدا کا خوف نہ آیا اور اس مجمی کی (میری) امانت مارکر مقاطعہ کر بیٹھا۔ بس بیشنا تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑا اور ہوش آنے پر کھر محیا اور آپ کی امانت چیش کر دی۔ (قلائدالجواہر)

کہ ایک مخفل نے آپ کے مدرسہ میں آپ کے پیچھے بے خیالی میں بے وضونماز کے اور کے بیچھے بے خیالی میں بے وضونماز کے بعد فرمایاتم اس قدر بھول جاتے ہوکہ بے وضو نماز بڑھے لیتے ہو! وہ تخت متجب ہوا۔

من كونه علما من حالى ما خفى عنى وخبرني به.

کہ آپ کومیر سے بخلی حال کا بھی علم ہو گیا اور جھے بتا بھی دیا۔ (قلائد الجواہر)

ہم ایک فیض کے دل میں تھجوریں کھانے کی خواہش ہوئی تو آپ نے فورا الماری

ہے پانچ تھجوریں نکال کراس کوعطا کردیں۔ (قلائد الجواہر)

ایک مخف کوآپ نے فرمایاتم ضرور بادشاہوں کے دستر خوان پر بیٹھو کے چنانچہ بغداد سے حران تک سلطان نورالدین شہید نے اس کواپنا خاص مصاحب بنالیا اس طرح غوث پاک کا فرمان پوراہوگیا۔ (قلائد الجواہر)

(۲۱) شخ علی بن البیکتی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور شخ بقا حضرت فوث اعظم رضی

الله کے ساتھ امام احمد بن عنبل علیہ الرحمة کی قبر پر حاضر ہوئے تو امام احمد بن

حنبل نے قبر سے باہر نکل کرآپ کو سینے سے لگایا اور کہا۔اے شخ میں علم شریعت

وحقیقت وحال میں آپ کامحتاج ہوں۔ (قلا کدالجواہر ، تحفہ قادر یہ سفینۃ اُلاولیاء)

شخ علی بن البیکتی بی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کے ہمراہ حضرت

مع مف کی خیما الحدید حسمتا اللہ علیہ من کی میں کہ قدم انگل عالم ا

معروف کرخی علیه الرحمة (مستجاب الدعوات بزرگ، جن کی قبر پر ما تکی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی قبر پہ حاضر ہوکر بارش کی دعا کرتے تو بارش فورا شروع ہوجاتی ، آپ کا انقال و ۲۰ پی بروا کی مزار پہ حاضر ہواتو غوث اعظم رضی اللہ نہ نے ہوں سلام کہا السلام علیک با شیخ معروف آپ ہم سے معدوف عبر تنا بدر جة ۔ آپ پر سلام ہوا ہے شخ معروف آپ ہم سے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیه الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیه الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیه الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیه الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیه الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیه الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیہ الرحمة کے ایک درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شخ معروف کرخی علیہ الرحمة کی درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شکروف کرخی اللہ میں درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ شکروف کرخی علیہ الرحمة کرخی درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ سے درجہ آگے ہیں۔ جب دوسری بار آپ سے درجہ آگے ہیں۔ درجہ آگے ہیں درجہ آگے ہ

مزار پرتشریف لے گئے تو سلام ان افظوں میں کہا السلام علیک یا شیخ معروف عبر ناک بدر جتین رائے شخصی معروف آپ پرسلام ہوہم آپ ہے دودر ہے آگے ہیں۔ قبر سے جوب آیاو علیک السلام یا سید اهل زمانه۔ ویکی السلام! آپ تو سب جہال والوں کے سردار ہیں۔

( بجية الاسرار ، قلا ئدالجوا بر ، تخذ قادر بير )

جمال الاولیاء میں مولوی اشرف علی تھا توی لکھتے ہیں کہ مردوں کوزندہ کرنے کی ۔ کرامات سے زیادہ مردوں کا بات چیت کرنے والی کرامات واقع ہوئی ہیں۔ (جمال الاولیاء سفی ۲۳)

> تسال بالحجول سنے تحمدا میری فریاد یا میرال علی دے واسطے کرنا میری امداد یا میرال میری آسال دے بوئے تے پہرہ اسے خزاواں دا بہاراں نوں تھم دے کے کرو آباد یا میراں زمائے وجہ قسم رب دی ہے جس دربار تے تکیا سداستیاں کرم تیرے داوجدا نادیا میرال حسن دیا یاک فرزندا تبی دیا خاص دل بندا تیرا دشمن تبین ہو سکدا کدی وی شادیا میرال تیرا فرمان زندہ اے لحد والے وی من دے نے لحد جوں اٹھ کے کردے نیں اوہ نتیوں یاد یا میراں زبان تیری چوں جو نکلے ائل قانون بن جاوے ہے طوفاتاں کنی تیری دعا فولاد یا میرال کدھر ناصر نول سد کے تے کرم دی بھیک دے سوہنیا سدا وسدا رہوے تیرا شہر بغداد یا میرال

سیدناحضور خوث الاعظم رضی الله تعالی عند کی بارگاہ میں انور فیروز بوری کا غیر مطبوعہ کلام کی دوست سے حاصل ہوا قارئین کے ذوق کی تسکین کے لیے پیش کیا جارہا ہے۔

۔ بناب غوث کے کمر میں جے پناہ کے وہ چور ہو تو اسے فقر کی کلاہ کے ملا نه آب سا وليول كا پيينوا نه ملا جہاں میں یوں تو بہت عارف اللہ کے محوابی جس نے مجمی دی آپ کی موابی دی کہ اولیاء جو لمے آپ کے طواہ کے حضور ان کے سلاطیں کو سرجم دیکھا جہال حضور کے خدام سمج کلاہ کے خدائی جن کی گرائی یہ ناز کرتی ہے مجھ ایسے آپ کے منکوں میں بادشاہ کے بعثك كيا جوكوتى منزل طريقت مين اسے حضور باندازِ خضرِ راہ کے ہر آستاں میں کمال خدا نظر آیا ولی حیات ملے جو یہ خانقاہ ملے خدا کا شکر مجھے مل سکتے شہ جیلال یہ جبتی کھی کوئی صاحب نگاہ کے أے جہان میں لینا ہے اور کیا اتور جے حمین و خسنی کی بارگاہ ملے

(انور فیروز پوری کاغیرمطبوعه منظوم کلام)

قلائد الجواہر میں ہے کہ جب آپ کی خطابت کا طوطی چار دانگ عالم میں ہو لنے لگاتو حضرت خصر علیہ السلام آپ کے امتحان کے لیے آئے جیے کہ دیگر ادلیاء اللہ کا امتحان لیتے تھے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں آپ نے فر مایا کہ اے حضرت خضر! آپ نے موی علیہ السلام کو کہا تھا اے موی !لن تسطیع معی صبوا ۔ آپ میر ہے ساتھ نہ چل کیس کے کونکہ کے ۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میر سے ساتھ نہ چل کیس کے کیونکہ آپ اسرائیلی ہیں اور میں محمدی ہوں اور اگر آپ اصرار کرتے ہیں کہ ضرور ہی میر سے ساتھ چلیں تو میں حاضر ہوں اور آپ بھی موجود ہیں ، یہ معرفت کی گیند میر سے اور بیمیدان ۔

سر بسر نور خدا ہیں سیدی غوث الانام نور چیثم مصطفیٰ ہیں سیدی غوث الانام کو ذات کبریا ہیں سیدی غوث الانام وقف شلیم و رضا ہیں سیدی غوث الانام مقتدائے اولیاء ہیں سیدی غوث الانام قدوہ الل صفا ہیں سیدی غوث الانام آستانہ غوث کا دارالعطائے خلق ہے پہنسمہ کے لطف و عطا ہیں سیدی غوث الانام پہنسمہ کے لطف و عطا ہیں سیدی غوث الانام پہنسمہ کے لطف و عطا ہیں سیدی غوث الانام

شخطی بن میکتی علیه الرحمة (آپ وه بزرگ بین که اگر کسی پرشیر حمله کردی تو آپ کا نام لینے سے شیرالٹے پاؤل بھا گ جائے جب غوث پاک نے قدمہ هذه علی دقبة کل ولی الله کا اعلان فر ما یا تو انہوں نے ہزاروں کے جمع میں غوث اعظم کا قدم مبارک پکڑ کرا ہے سر پرد کھ لیا ، آپ غوث پاک کے عاشق زارم پر خطیفہ بیں )۔
قدم مبارک پکڑ کرا ہے سر پرد کھ لیا ، آپ غوث پاک کے عاشق زارم پرخلیفہ بیں )۔
(سفینة الاولیا عصفی ۱۸)

جب غوث یاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کا ارادہ کرتے تواہیے مریدوں کوشل

کرنے کا تھم دیتے اور فرماتے کہ آپ کی بارگاہ میں باادب ہوکر جایا کرواور یہ بات ذہن میں رکھ کر جایا کرو کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جار ہے ہیں جس کی غلامی پہ مشاکخ کوناز ہے۔ کیونکہ جوآپ کی اولاد کا بھی گتاخ ہوااس کی جڑ کٹ گی اور یہ آست اس مشاکخ کوناز ہے۔ کیونکہ جوآپ کی اولاد کا بھی گتاخ ہوااس کی جڑ کٹ گی اور یہ انہواہر) پر صادق آئی فھل توی لھم من ہاقیہ یعنی ان کا نام ونشان مٹ کیا۔ (قلا کہ الجواہر) ایک خص (ابن یونس وزیر نامرالدین) نے آپ کی اولا دکوایڈ او پہنچائی تو اس کو جلاوطن کردیا گیا۔ اس کا خاندان جاو ہوگیا۔ و مات اقبح موته۔ ذات کی موت مرا۔ (قلا کہ الجواہر)

آپکااپاارٹادگرائ ہے ونسحسن لسمن قدمساعنا مسم قاتیل فیمند میں ایس میں فیار میں میں دیار

ف من لم یہ صدق فیلیہ جرب ویعتدی جوہمیں ستائے ہم اس کے لیے ہم قاتل ہیں، جس کویفین ندآئے وہ آزما کر رکھے لیے۔

سرکار کو ولیوں کا ولی کہتے ہیں سبط نبی ، نائب علی ، کہتے ہیں اور سبب غوثوں میں وہ غوث جلی ہیں اتور سبب غوث انہیں غوث جلی کہتے ہیں محلوق پہ ہر ایک ولی کا سایہ ولیوں پہ مرے غوث جلی کا سایہ ببائ میں نبی کے ہیں مرے بیارے علی اور غوث جلی کا سایہ اور غوث جلی کے ہیں مرے بیارے علی اور غوث جلی کے ہیں مرے بیارے علی اسایہ اور غوث جلی پر سے علی کا سایہ

(غیرمطبوعہ کام انور فیروز پوری) حضرت غوث پاک کی کرامات تو بے شار میں چنانچہ علی بن ابی تصرابیتی نے ۱۲ ۵ ہجری میں فرمایا ۔ کہ میں نے اپنے اہل زمانہ میں کی حضور غوصیت مآب ہے بیڑھ کرصاحب کرامات نبیں ویکھا، جس وقت کوئی فخص آپ کی کرامات ویکھنا جا ہتا، دیکھ لیتا، اور کرامت بھی آپ سے ظاہر ہوتی تھی، اور بھی آپ میں ظاہر ہوتی تھی۔

شیخ ابوعمروعتان صریفینی کا قول ہے، کہ سیدنانمی الدین عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیہ کی کرامتیں سلک مروار بدکی مثل تھی، جس میں کیے بعد دیگرے لگا تارموتی ہوں،

اگرہم میں ہے ہرروز کوئی مخص کئی کرامتیں دیکھٹی جا پہتا تو و مکھ لیتا۔

شخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام نے بیان کیا ہے، کہ جس قدر تواتر کے ساتھ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات منقول ہیں اور کسی ولی کی نہیں۔ ساتھ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات منقول ہیں اور کسی ولی کی نہیں۔ (نوات الوفیات جزوٹانی)

امام نودی رحمة الله تعالی علیه دبستان العارفین میں تحریر فرماتے ہیں، کہ کسی ولی کی کرامتیں بنقل ثقات اس کثرت ہے ہم تک نہیں پہنچیں جس کثرت کے ساتھ کہ سیدنا حضرت شیخ محی الدین عبدالقا در جیلانی کی کرامات پہنچی ہیں۔(قلائدالجواہر)

بعض لوگوں نے بہت الاسرار پر بیاعتراض کیا ہے، کہاں میں غلط با تنیل درج بیں ، اور حضور غوصیت مآب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ایسے مبالغے کیے گئے بیں ، جوشایان بارگاہ ربوبیت بیں ، اس کا جواب علامہ کا تب چلی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دیا ہے، کہ

اقول ماالمبا لات التى عزيت اليه مما لا يجوز على مثله وقد تتبعتها فلم اجد فيها نقلاالا وله فيه متابعون وغالب ما اور ده فيها نقله اليافعي في اسنى المفاخر وفي نشر المحاسن وروض الرياحين و شمس الدين الزكى الحلبي ايضافي كتاب الاشراف واعظم شيء نقل عنه انه احي الموتكا حيائه الدجاجة ولعمرى ان هذه القصه نقله تاج الدين السبكي ونقل ايضاعن ابن الرفاعي وغيره واني لغبي جاهل حاسد

ضيع عسره في فهم مافي السطور وفنع بذالك عن تزكية النفس واقبالها على الله سبحانه و تعالى ان يفهم ما يعطى الله سبحانه و تعالى ان يفهم ما يعطى الله سبحانه و تعالى اوليائه من التصرف في الدنيا الاخرة وبهذا قال الجنيد التصديق بطر يقتناو لاية .

( كشف الظنون عن اسلامي الكتب والفتون)

میں کہتا ہوں ، ایسے مبالغات کون سے ہیں جوآب کی طرف منسوب کردیئے من من اوران کا اطلاق آپ پر جائز نہیں میں نے ہر چند جستو کی محر جمعے ان میں کوئی نقل الی بیس ملی جس میں دوسروں نے (صاحب بہجة الاسرار کی) متابعت نه كي مو، ان حالات كا اكثر حصه جس كوصاحب بهجة الامرار نه ذكركيا ہے، وہی ہے، جسے امام باتعی نے اسی الماخر، نشر المحاس اور روض الرياحين میں اور شمس الدین الز کی اتحلی نے بھی کتاب الاشراف میں نقل کیا ہے اور بری سے بری شے جوآب سے منقول ہے، وہ بیہ کرآپ نے مردوں مثلاً مرغى كوزنده كردياء بجصابي حيات كي قتم كهاس قصه كوعلامه امام تاج الدين يكي رحمة الله عليه في الله المربيان الرفاعي وغيره ي بهي منقول مي الله سبحانه و تعالیٰ نے اسیے اولیاء کو دنیا اور آخرت میں جوتصرف عطافر مایا ہے، اے وہ غبی ، جاہل حاسد کیونکر سمجھ سکتا ہے ، جس نے اپنی عمر مضامین کتب کے مبحصنه مين ضائع كى اورتز كيننس اور الله سبحانه ونعالى كى طرف توجه كوچپوژ كراى رِ قناعت کی اور میجھنے کی کوشش نہ کی ، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاو آخرت میں اپنے اولیاء الله کوتصرف سے پھے عطافر مایا ہے، اس کیے سیدنا جنید بغدادی رحمة الله عليه نے فرمايا ، كه بهار كطريقته كى تقيد بي ولايت ہے۔

غوث اعظم كاك شعرى تشريح محدد باك كقلم عققت رقم سے:

ویسے توسید ناغوث پاک رضی الله عند کے تمام تصائد طریقت وانوار معرفت کا کھیے ہیں بطور مشتے از خروار مے مرف ایک شعر جس کی تشریح حضرت مجد دالف ٹانی نے فرمائی کھاجا تا ہے:

اَفَلَتُ شُمُوسُ الْاوَٰلِينَ وَضَمَّنَا اَبَدًا عَلَى اُفُقِ الْعُلَى لَا تَغُرُبُ

اس شعر کی شرح باحس الوجوہ حعزت مجدد الف ٹائی علیہ الرحمۃ نے اپنے محتوبات شریف میں کی ہے ، چونکہ ارباب عقیدت کے لیے اس کا بڑمنا نہایت ضروری ہے ، اس لیے بطورا خصاراس کا ترجمہ درج ذیل کیاجاتا ہے ، آپ فرماتے ہیں کہ

الله تعالیٰ کی طرف لے جانے والے دوراسے ہیں، ایک و قرب بوت کا ہے، جو انبیاء یکیم السلام اوران کے اصحاب کے ساتھ متعلق ہے، اور دوسرا قرب ولایت کا ، تمام اقطاب ، اوتاد ، ابدال ، نجاء اور عام اولیاء الله ای راست ہوا میں توسل اور واصل ہوئے ہیں ، راہ سلوک سے مراد یمی راستہ ہے، اس راہ میں توسل اور ذریعہ ثابت ہے، اس راہ کے واصلین کے چیشوا اور سرگر وہ حضرت علی مرتفیٰ مرتفیٰ مرتفیٰ رکھتا ہے، اس مقام میں کویا آنحضرت معلی الله علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت علی مرتفیٰ رضی الله عنہ اور ہم میں الله عنہ اور معرات میں الله عنہ اور معرات میں الله عنہ اور معرات حضرات میں الله عنہ اور معرات میں الله عنہ ہیں ، اور حضرت فاطمہ رضی الله عنہ ہیں ، حضرات حسین رضی الله تعالیٰ عنہم بھی اس مقام میں ان کے ساتھ شرکی ہیں ، حضرات حسین رضی الله تعالیٰ عنہم بھی اس مقام میں ان کے ساتھ شرکی ہیں ، حضرات حسین رضی الله تعالیٰ عنہم بھی اس مقام میں ان کے ساتھ شرکی ہیں ، کونکہ جس کی کواس راہ سے فیض پہنچتا ہے ، آئیس کے وسیلہ سے پہنچتا ہے ، کیونکہ جس کی کواس راہ سے فیض پہنچتا ہے ، آئیس کے وسیلہ سے پہنچتا ہے ، کیونکہ آپ بی اس راست کے آخری نقط ہیں ، اور اس مقام کا مرکز آپ بی سے آپ بی اس راست کے آخری نقط ہیں ، اور اس مقام کا مرکز آپ بی سے آپ بی اس راست کے آخری نقط ہیں ، اور اس مقام کا مرکز آپ بی سے آپ بی اس راست کے آخری نقط ہیں ، اور اس مقام کا مرکز آپ بی سے آپ بی اس راست کے آخری نقط ہیں ، اور اس مقام کا مرکز آپ بی سے اس میں اس راست کے آخری نقط ہیں ، اور اس مقام کا مرکز آپ بی سے کی کو اس راست کے آخری نقط ہیں ، اور اس مقام کا مرکز آپ بی سے کی کو اس راست کے آخری نقط ہیں ، اور اس مقام کا مرکز آپ بی سے کی کو اس راست کے آخری نقط ہیں ، اور اس مقام کا مرکز آپ بی سے کو سیالہ کو اس والے کی کو اس راست کے آخری نقط ہیں ، اور اس مقام کا مرکز آپ بی سے کو سیالہ کو سیالہ کو سیالہ کی کو اس راست کے آخری نقط ہیں ، اور اس مقام کا مرکز آپ بی کو اس میں کو اس می کو اس کے کو اس کو سیالہ کو اس کو

تعلق رکھتا ہے۔

جب حضرت على مرتضى رضى اللدعنه كا دورختم موا، توبيطيم الثان منصب ترتيب وارحضرات حسنین رضی الله عنها کے سپر د ہوا ، اور ان کے بعد یمی منصب عالی ترتیب واربارہ اماموں میں سے ہرایک کے ساتھ متعلق ہوا، ان بزرگواروں کے زمانہ میں اور ایسے بی ان کے انقال کے بعد جس کسی کوفیض وہدایت پہنچا ر ہا، اللی بزرگواروں کے وسیلہ اور ذریعہ ہے بی پہنچار ہا، اگر جہوہ اے زمانہ کے اقطاب و نجباء ہی کیوں نہ ہوئے ہوں ۔حی کہ حضرت مینخ عبدالقادر جيلاني قدس سره كك نوبت آنيني ،اوربيظم الثان منصب ان كے سپر د ہوا، غد كوره بالا باره أمامول اور حضرت من عبدالقادر جيلاني قدس سره كورميان كوئى اور مخض اس مركزير د كمانى نبيس يزتاءاس راسته ميس تمام اقطاب ونجباءكو فيوض وبركات حضرت فينخ عبدالقادر جيلاني قدس مرؤ كے وسيلہ ہے وہنچتے ہیں کیونکہ میمرکز مینخ قدس سرہ کے سوائسی کومیسر نہیں ہوا، ای وجہ ہے گئے قدس سرۂ نے فر مایا ہے

> اَفَلَتُ شُمُوسُ الْاوَٰلِيْنَ وَشَمْسُنَا اَبَدُا عَلَى أَفُقِ الْعُلَى لَا تَغُرُبُ

یعنی پہلے لوگوں کا آفاب تو غروب ہو گیا،لیکن ہمارا آفاب ویسے ہی نصف النہاریر ہے، وہ بھی غروب نہ ہوگا،

آ فآب سے مراد ہدایت وارشاد کے فیضان کا آ فآب ہے اور اس کے غروب سے مراد فیضان فدکورہ کا نہ موجود ہونا ہے، چونکہ حضرت شیخ کے وجود سے وہ معاملہ جواولین سے تعلق رکھتا تھا، شیخ قدس سرۂ کے سپر دہوا، اور آپ ہی رشدہ ہدایت کے دہینے کا وسیلہ ہوئے، جسے کہ آپ سے پہلے ہزرگوار ہوئے ہیں اور

نیز جب تک کدفینان کے دسیلہ کاسلسلہ جاری ہے، وہ حضرت فیخ قدس سرؤ کنوسل اور توسط بی سے ہے، اس لیے بیکہنا بالکل درست ہوا، کہ اَفَلَتُ شُمُوسُ اللاوَلِيْنَ .

سوال: یہ قانون مجد دالف ٹانی ہے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کمتوبات کی جلد دوم کے کمتوب چہارم میں مجد دالف ٹانی کے معنی کے بیان میں اس طرح لکھا ہے کہ اس مدت میں جس تم کا فیض بھی امتوں کو پہنچتا ہے، اس مجد د کے وسیلہ ہے پہنچتا ہے، خواہ دہ اقطاب داوتا داور ابدال دانجاب دفت ہی کیوں نہ ہوں۔ جواب: میں کہتا ہوں کہ اس مقام میں مجد دالف ٹانی حضرت شخ قدس مرؤ کا قائم مقام ہے، اور حضرت شخ کی نیابت اور قائم مقامی سے یہ محالمہ مجد دالف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے ماتھ دوابست ہے، جیسے کہتے ہیں:

نُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِّنْ نُورِ الشَّمْسِ.

کہ چاند کا نورسورج کے نور بی ہے حاصل ہے، لہذا دونوں حکموں میں کسی فتم کا اختلاف باقی نہیں رہا، انتخا ( دفتر سوم کمتو سے ۱۲۳)

ال سے بیٹابت ہوا کہ حضرت فوٹ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا اور جب تک کہ فیضان کے دسیلہ کا سلسلہ جاری ہے، فیضان فو ثیہ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے توسل اور توسط ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔

من آمرم بہ پیشِ تو سلطانِ عاشقاں ذاتِ تو ہست قبلہ ایمانِ عاشقاں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اے عاشقوں کے سلطان، آپ کی ذات عاشقوں کے ایمان کا قبلہ ہے۔ در ہر دو کون جز تو سے نیست دھیر
دستم عمیر از کرم اے جانِ عاشقاں
دونوں جہان میں آپ کے سواکون دھیرے، اپنے کرم سے میری بھی دھیری
فرمائے اے عاشقوں کی جان

از برطرف بخاک درت سرنهاده ام کک لخکه کوش نه تو برافغان عاشقال

میں نے ہر طرف سے آپ کے درکی خاک پر سرر کھ دیا ہے، ایک لمحہ کے لیے عاشقوں کی فریادین کیجیے

> از تخبر نگاهِ تو مجروح عالمے. شدنطق روح بخش تو درمانِ عاشقال

آپ کی نگاہ ناز کے بخر نے عالم کو مجروح کر دیا ہے اور آپ کا کلام مبارک روح افزاء، اور عاشقوں کے در دکا در ماں ہے۔

کوئے توہست غیرت جنت بھد شرف حسن و جمالِ روئے توبستانِ عاشقاں حسن و جمالِ روئے توبستانِ عاشقاں آپ کا کوچہ مبارک رشک جنت ہے اپنی بزرگی کے لحاظ ہے، اور آپ کے رہنے انور کاحسن و جمال عاشقوں کا گلزار ہے

صابر بخاک کوئے تو سربر نہادہ ام صابر نے اپناسرآپ کے کوچہ کی خاک پردکھ دیا ہے انتقال زال روکہ ہست کوئے تو سامان عاشقال کیونکہ آپ کا کوچہ مبارک عاشقوں کا سامان ہے

(معزرت على احد مساير كليرى عليد الرحمة )

## غوث پاک کے عبل المذہب ہونے کی وجہ:

بعض لوگ چند فقہی مسائل میں غوث پاک کو اپنے موافق پا کر بردی بغلیں بجاتے ہیں حالا نکہ بیلوگ تقلید کو ہی مرے سے شرک کہتے ہیں جب کہ غوث اعظم رضی اللہ عند فقہ میں امام احمد بن عنبل علیہ الرحمة کے مقلد تقے اور کیوں تھے؟ اس کی وجہ چونکہ دلچہی سے خالی نہیں ہے اس لیے لکھ دی ہے۔

تفريح الخاطر ميں ہے كہ ايك رات حضور غوث اعظم رحمة الله عليہ نے خواب مين حضور سيدعالم صلى الله عليه وسلم كى زيارت كى اور ديكها كهام احمد ابن حسبل اپنى دا زهى کیڑے کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دہے ہیں کہ یارسول اللہ! اینے پیارے بیٹے تی الدین کوفر مائیے کہ اس بوڑھے کی حمایت کرے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے عبدالقادر! ان کی درخواست بوری کرو، تب آپ نے ارشادنبوی پمل کرتے ہوئے ان کی التماس قبول کی۔اور فجر کی نماز عنبلی مصلے پر پڑھائی۔ ا يك مرتبه حضور غوث اعظم امام احمد بن صبل رحمة الله عليه كے مزار شريف پر گئے تو امام صاحب قبرے نکلے اور ایک قمیص عنایت کی اور آپ سے معانقہ کیا اور فرمایا اے عبدالقادر! بي شك مين علم شريعت وحقيقت علم حال وتعل حال مين تم سے احتياج ركھتا مول - پھراكك روزامام اعظم ابوحنيف رحمة الله عليه نے آب سے روحاني طور برملا قات كى اور عنبلی نمه بهب اختیار کرنے اور حنّی نمه بهب اختیار نه کرنے کی وجه دریافت فرمائی ۔حضور غوث اعظم رحمة الله عليه في جواب ديا كهاس كى دو وجومات بين ايك بيركم عنبلى مُرجب مقلدین کی کمی کے باعث ضعیف ہو چکا تھا۔ دوسرے بیرکدامام احمد بن طبل مسکین ہیں من بھی مسکین ہوں اور میرے نا تارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی الله تعالی سے سکینی طلب کی تھی اور دعا کی تھی کہ اے اللہ! جھے سکیٹی کی حالت میں رکھ اور اس حالت میں مار اور قیامت کے روزمسکینوں کے ساتھ اٹھا۔

غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے طریقت میں امام ہیں لہٰذا یہ کہنا کچھ وزن نہیں رکھتا کہ غوث پاک تو رفع یدین ، آمین بالجبر وغیرہ کے قائل تضیم کیوں نہیں ہو؟ ویے چاروں آئمہ فقہ المل سنت ہیں مقائد میں شغل ہیں اختلاف فقہی ہے جس کے بارے فرمایا گیا اختلاف امعی دحمة میری امت کا اختلاف رحمت ہے جیے قرآت ہوئے والوں کو بہت ی بہولتیں مل گئیں۔ ای طرح فقہی میں اختلاف کی وجہ سے قرآن ہوئے والوں کو بہت ی بہولتیں مل گئیں۔ ای طرح فقہی اختلافات کی وجہ سے دین کے علی گوٹوں یہ مل کرنا آسان ہو گیا اور اگر عقیدے کی بات ہو جہتے ہوتو سارے بد عقید ولوگ فوٹ اعظم کے ایک بی شعر میں فس و خاک کی طرح بہرجا کیں

ے نظرت الی بلاد الله جمعا كخودلة على حكم اتصال بم الله! تشريف لائے اور نبيول كوديواركے ييچےكاعلم ندمائے كے عقيده سے توبه كركوليول كرمرداركے ليے دوئے زمين كى ہر چزرائى كردانے كے بميں كوئى اعتراض نبيں ہے۔

ہر ولی کی گردن پر تیرا قدم میرے فوٹ الوری تیری کیا بات ہے اثر رہا ہے پھریا ترا عرش پر تاکب مصطفل تیری کیا بات ہے تیرے در کی جے بھی گدائی ملی دو جہال کی اُسے بادشاہی ملی اُسے بادشاہی ملی شہنشاہ ولا تیری کیا بات ہے تیرے در پہ اگر کوئی راہزن گیا تیرے در پہ اگر کوئی راہزن گیا دہ تیرے در پہ اگر کوئی راہزن گیا تیرے ہوئے جھ کومشکل ہی کیا تیرے ہوئے جھ کومشکل ہی کیا میرے مشکل کیا بات ہے میں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا ہات ہے کیا ہوئی کیا بات ہے کیا ہوئی کیا ہات ہے کیا ہوئی کیا

تو حسن ابن حیدر کا دل چین ہے ہر زمانے میں تو خوث التقین ہے طالبوں کے لیے قرق العین ہے میں میرے ماجت روا تیری کیا بات ہے جس کی حد بی نہیں تو وہ شہباز ہے وش اعظم تلک تیری پرواز ہے تو میرا ساز ہے تو نہ کردوں کو زعمہ کیا بات ہے تو نئر دہ دلوں کو جشی ضیاء تو نے مُردہ دلوں کو ہے جشی ضیاء تیرا اصغر بھی ہے تیرے در کا گدا اے میرے پیٹوا تیری کیا بات ہے اسے میرے پیٹوا تیری کیا بات ہے

## كرامت كمتعلق أيك تحقيقي مقاله:

اولیاءاللہ ہے کرامات کا ظاہر ہوتا، کتاب اللہ، احادیث میجی، واقعات صحابہ اوراجماع الل سنت و جماعت ہے ثابت ہے۔

#### كتاب الله يع ثبوت:

قرآن شریف کی بہت ی آیات ہے کرامات اولیاء کے برحق ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ان میں سے چندا کیسا جمالا درج ذیل کی جاتی ہیں۔

(۱) سورهٔ آل عمران میں باری تعالی ارشاد فرما تاہے:

كُلُمَادَخُ لَ عَلَيُهَا زَكْرِيًّا الْمِحْرَابُ وَجَدَعِنُدَهَا رِزُقًاج قَالَ يَمَرُيْمُ أَنَّى لَكِ هَذَا ط قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ. یعنی جب بھی حضرت ذکر یا علیہ السلام حضرت مریم علیم السلام کے پاس عمدہ مکان میں تشریف لاتے وان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے ،اور یوں فرماتے کہاں ہے آئیں۔ فرماتے کہاں ہے آئیں۔ وہ کہتیں کہالشد تعالی کے پاس ہے،

اہل تغیر لکھتے ہیں، کہ حضرت مریم علیہاالسلام کے پاس گرمیوں کے میوے جاڑے میں اور جاڑے کے اور حضرت مریم علیہا السلام نبینہ تھیں، البذابیا آیت کرامات اولیاءاللہ کے مکرین پرقوی جمت ہے۔ دوسری جگہ سورۃ النمل میں حق سجانہ تعالی نے آصف بن برخیا کی کرامت کی خبر دی ہے وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس امرکی ضرورت محسوس ہوئی کہ بلقیس کے تخت کواس کے آئے میول کے آئے ہے قبل لا کر حاضر کیا جائے ، اور مشیت ایز دی اس امرکی مقتضی ہوئی ، کہ آصف کی عظمت و برزگی اور شرافت و کرامت لوگوں پر ظاہر کرے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل در بارکومی طب کرے کہا، کہ:

أَيْكُمْ يَاتِينِي بِعَرضِهَا قَبُلُ أَنْ يُأْتُونِي مُسُلِمِينَ.

تم میں کوئی ایسا ہے جواس (بلقیس) کا تخت قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس مطبع ہوکرا کیں، حاضر کریے؟

توایک قوی بیکل جن نے جواباعرض کیا، کہ

(r)

أَنَا البِيُكَ بِهِ قَبُلَ أَنُ تَقُومُ مِنْ مَقَامِكَ

میں اس کوآپ کی خدمت میں قبل اس کے کہ آپ اینے اجلاس ہے اُٹھیں، حاضر کر دول گا۔

حفرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ، کہ میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں ، اس پرآصف بن برخیانے کہا کہ

اَنَا البَيْكَ بِهِ قَبُلَ اَنُ يُرُتَدُ البُكَ طَرُفُكَ مِن اس كوآب كے پاس آپ كے پشم زدن سے قبل لاسكتا ہوں اس بات سے نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے پچھا نکار کیا ، اور نہ ہی اس بات سے نہوا نکار کیا ، اور نہ ہی آ صف کی کرامت تھی ، مجز وتو ہوہیں سکتا ، کیونکہ آصف بیغیر نہ تھا ، رہجی منکرین کرامت پر جست ہے ،

(۳) تیسری جگہ سورہ الکہف اصحاب کہف کا قصد، کتے کا ان سے باتیس کرنا ان کا تغیر میں سوتے رہنا ، اور دا کیں با کیس کروٹیس بدلنا وغیرہ بین سوتے رہنا ، اور دا کیں با کیس کروٹیس بدلنا وغیرہ برے ذورے نہ کورہے ، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ، کہ:

وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ فِرَاعَيُهِ بِالْوَصِيْدِ اور ہم ان کو بھی دائی طرف اور بھی بائیں طرف کروٹ دے دیتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز براینے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔

اس سے اگلے رکوع میں ہے:

وَلِبِغُوافِی کَهُفِهِمُ ثَلْثُ مِائَةٍ مِنِینَ وَازْ دَادُوُ ایسُعُانَ اوروه لوگ غار میں تمن سونو برس تک رہے، میسب کرایات ہیں، اور منکرین پر جحت ہیں۔

#### احادیث سے ثبوت:

علاوہ ازیں احادیث سے تو بہت کثرت کے ساتھ ثبوت ملتا ہے ، چنانچہ ان میں سے چندمندرجہ ذیل ہیں :

(۱) حدیث میں یوں آیا ہے کہ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے حضور ررسالت آب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! پہلے لوگوں کے بجائیات میں سے چھے بیان فرما ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ تین آ دی جارہ سے کہ اثنائے راہ میں آنہیں پارش نے آگیرا، کہ ایک دفعہ تین کی غرض ہے وہ پہاڑ کے اندرایک غارمیں جاچھے، اتنے میں ایک بڑا بھاری پھر پہاڑ سے غارک منہ بالکل بند ہو ایک بڑا بھاری پھر پہاڑ سے غارک ایک دوسرے کو کہا، کہ بھائی اپنے اپ انہوں نے پریشان ہوکر ایک دوسرے کو کہا، کہ بھائی اپنے اپ ان

اعمال کا جوریا ہے بالکل پاکساور مبراہوں، دسیلہ پکڑ کرخدائے تعالی ہے التجا کرو، کہ دواس پھرکوغار کے منہ سے ہٹادے۔

چنانچدان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ! میرے مال اور باب دونوں بہت بوڑھے اور ضعیف تنے ، اور میرے نئے نئے بیج بھی تنے ، میں بریاں چرایا كرتا تقا، تاكدان كا دودھ انبيل بلايا كروں، دن بحر بكرياں چرانے كے بعد میں شام کوان کے بیاس جاتا، دود حدومتا، پہلے اپنے مال باپ کو بلاتا، پھر اسيخ بچول كوديتا، اتفاقا ايك دن مي بريول كوچران كي ليددور في جب مروالی آیا، توشام موچکی میرے والدین سورے متے، میں حب معمول دودهدوه حرایک برتن میں ان کے پاس لایا، اور ان کے سرکے پاس كمرار ما، من نے ان كو بيداركر ناپىندنه كيابا وجوداس امر كے كه يج ميرے یاس کھڑے بھوک کے مارے روتے اور چلاتے تھے، کین میں نے اس بات كوبحى براجانا، كدان سے بہلے الى اولا دكودودھ بلاؤں ميں اى حالت ميں كمزارها، يهال تك كمنع موفى، بس ايمولاا! اگرتوجانا به كديركام من نے صرف تیری رضاء کا طالب ہوکر کیا تھا، تو اس غار کے منہ ہے پھرکواس فدر ہٹا دے کہ ہم آسان کود کھے سکیں ،اللہ تعالیٰ نے اس کی بیدعا قبول فرمائی اور پھر کواس قدر ہٹادیا کہ آسان انہیں دکھائی دینے لگ گیا۔

اس کے بعد دوسر ہے تھی نے کہا: اے مولا! میر ہے بچپا گی ایک بیٹی تھی میں اس کی محبت میں از حد مبتلا تھا، میں نے اس کے ساتھ صحبت کرنے کی خواہش کی ، اور کی شخص کو اسے بلانے کی غرض سے بھیجا، لڑکی نے اس اسم سے انکار کیا اور کہلا بھیجا کہ اسے کہدو کہ پہلے سودینارلائے، چنا نچہ میں نے کب و کار کر کے سودینارجنع کیے ، اور وہ اس کے پاس لے گیا، پس جب میں نیت فاسدہ سے اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھا، تو اس نے کہا، کہ اے خدا کے بندے اللہ سے ڈر، اور میری مہرا مانت کو نہ کھول، چنا نچہ میں ان الفاظ سے بندے اللہ سے ڈر، اور میری مہرا مانت کو نہ کھول، چنا نچہ میں ان الفاظ سے متاثر ہو کر اٹھ کھڑ اہوا، اے دب العالمین! اگر تو جانا ہے کہ بیکام میں نے متاثر ہو کر اٹھ کھڑ اہوا، اے دب العالمین! اگر تو جانا ہے کہ بیکام میں نے

مرف تیری رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس غار کے منہ کواور کو مشادہ فرمادے، جنانجے اللہ تعالی نے ایسائی کیا،

اس کے بعد تیسرے نے کہا، اے اللہ! میں نے ایک مردور کو جاولوں کی ایک معين مقداردين كاوعده كركم حردوري برلكاياتها، جب وهمزدوراينا كامختم كر جا، تواس نے كہا كہ جمعے برائن دے دو، پس نے اس كافن اسے بيش كيا بمروه چوژ كر جلاكيا ، من بميشدان جاولول سے زراعت كرتار ماچنانچه میں نے ان جاولوں کی آمدتی سے بیل خریدے، بعد ازاں ان کے چرانے کے لیے آدمی بھی حاصل کیے، ایک مت بعدوہ مخص میرے یاس آیا، اور کہنے لگا، خدا ہے ڈراور مجھ برطلم نہ کر، مجھے میراحق دے دے، میں نے کہا، جاوہ بل اور ان کے چرانے والے ہیں ، آئیس لے لے ، بیسب تیراحق ہے ، مزدورنے کہا، کہ خداسے خوف کر ، اور جھے سے بھی نہ کر ، میں نے جواب دیا کہ میں ہرگزمسنح نہیں کرتا ، سیسب بیل اوران کے جرانے والے تیرے بی میں، چنانچہ وہ انہیں لے کرچلا کیا، پس اے خدا! اگر تیرے علم میں میں نے بیہ كام تيرى خوشنودى كاطالب موكرخالص تيرين ليكيا تعابة توتوغار كيمنه کا باقی حصہ بھی کھول دے، چنانچہ اس کی التجا کو بارہ خدا وندی نے شرف قولیت بخشا، اور غار کا منه کمل میا، اور انہوں نے اس نامہانی مصیبت سے نجات یائی، بیدانعه بمی خرق عادات اور کرامت تما، کیونکه وه تینون آ دمی نبی نه تتے۔(مفکوۃ المصابع)

دوسری حدیث جرتج راہب کی ہے، جس کے رادی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، آنخضرت علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں، کہ بنی اسرائیل میں ایک مناہب (درویش) تھا، جس کا نام جربج تھا، یخض نہایت ہی متی ، پر ہیزگار اور عابدتھا، اس کی مال پردہ فشیں تھی وہ ایک دن اپنے فرزند کے دیکھنے کو آئی، چونکہ اس وقت وہ نماز میں مشغول تھا، اس لیے اس نے اپنے جمرہ کا دروازہ نہ مکمولا، وہ لوث کی دوسرے ادر تیسرے دن بھی آئی اور بے نیل مرام واپس

(r)

گی، آخر مال نے تکادل ہوکر کہا، کہ خدایا! میرے بیٹے کو ہری مورت کے ذریعے رسواکر، اور میرے ق کے سبب اس کو پکڑ ، اس زمانہ میں ایک بدخو مورت تکی، اس نے کہا کہ میں جرت کو گراہ کر دوں گی، چنانچہ ای غرض اس کے جرہ میں گئی، جرت نے اوھر توجہ نہ کی، پھر راستہ میں اس نے ایک چروا ہے کے جرہ میں گئی، جرت نے اوھر توجہ نہ کی، جب شہر میں آئی اور کہنے گئی، کہ یہ جرت کا کا مار کے ماتھ محبت کی، اور حالمہ ہوگئی، جب شہر میں آئی اور کہنے گئی، کہ یہ جرت کا کا محب جب اس نے بچے جنالوگوں نے جرت کے عبادت خانہ کا تصد کیا اور اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لائے، جرت کے کہا، اے بچے! تیرا باپ کون ہے؟ بچہ نے کہا میری مال نے تم پر افتر اء کیا ہے، میرا باپ تو چروا ہے ہے؟ بچہ نے کہا میری مال نے تم پر افتر اء کیا ہے، میرا باپ تو چروا ہے (بخاری شریف) یہ صدیت بھی منکرین کرامت پر تو می جست ہے۔

## واقعات صحابه رضى التدنيم يع شبوت:

اس کے علاوہ واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین بڑے زورہے اس امریر دال ہیں کہ اولیاء اللہ سے کرامات کا ظہور برحق ہے، چنانچہ چند ایک ملاحظہ ہوں۔

(۱) حضرت ابو بمرصدین رضی الله تعالی عندای صاحبز ادے حضرت عبدالله کو ارشاد فرمایا تھا، کہ بیٹا! اگر کسی دن عرب میں اختلاف پڑجائے تو پھرتم اس بنار میں چلے جانا جس میں میں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم گئے تھے اور وہیں رہنا۔ بے شک تم کوئے وشام وہیں رزق آیا کرےگا۔
حضرت ابو بمرصدین رضی اللہ عنہ کے اس قول سے کہ تم کوئے وشام وہیں رزق آیا کرے گا، کرامات اولیاء اللہ کے برحق ہونے کا ثبوت ماتا ہے۔

(۲) امام منتغفری رحمة الله علیه نے اپنی سند سے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نے تعلم کیا تھا کہ جب میں مرجاد کی تجھے کواس دروازہ کے سامنے لانا، جس میں رسول خداصلی الله علیہ وسلم کی قبر شریف ہے، مجراس کو کھٹکھٹانا، اگر وہ تمہارے لیے کھول دیا

(٣)

گیا تو جھ کو وہاں ڈن کرنا (ور نہیں) حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،

کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا جنازہ لے کرہم روضہ انور پر حاضر ہوگئے
اور جاکر دروازہ کھنگھٹایا ہم نے کہا، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، نی صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس ڈن ہونا چا ہتے ہیں، معاویہ کہتے ہیں دروازہ خود بخو دکھل گیا،
ہمیں معلوم نہیں کہ کس نے دروازہ کھولا پھرہم سے کسی نے یہ بھی کہا کہ ان کی
عظمت و ہزرگ کی وجہ سے ان کو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فن کر دو، یہ
آواز بے شک ہم نے می، مگرا عمر کوئی فخص دکھائی نددیا ایک روایت میں ہے
کے قبر انور سے آواز آئی او صلوا الحبیب الی المحبیب مجبوب کو بحبوب
سے ملا دو کیونکہ محبوب (نی سے اللہ کے ایپ رضی اللہ عنہ) کی
سے ملا دو کیونکہ محبوب (نمی ہوگئے) اپنے محبوب (صدیق رضی اللہ عنہ) کی

ای طرح حفرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک دفعہ امیر المونین حفرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه مدینه میں مجد نبوی کے منبر په خطبہ پڑھ رہے ہے کہ نا گہال زور سے چلاا شے یسا سساریة السجب اللجب البحب الساریة السجب اللجب البحب الساریة بہاڑی طرف دیکھو، جولوگ مجد میں تھ، اور خطبہ بن رہے ہے ، تخیر ہو گئے ، لیکن ساریہ نے جوصد ہاکوں کے فاصلہ پر وشمنول سے معرکہ دارو گیر میں مشغول تھے۔ اس نعرہ عمری کوسا، چو تک کر پیچے وشمنول سے معرکہ دارو گیر میں مشغول تھے۔ اس نعرہ عمری کوسا، چو تک کر پیچے کی طرف مڑے اور پہاڑ پرنظر دوڑ ائی ، جدھر سے دشمنوں کا ایک گروہ نکل پڑا تھا اور حملہ کرنے ہی کو تھا۔ اگر ساریہ نے بیآ واز س کر اپنے لشکر کے نصف تھا اور حملہ کرنے ہی کو تھا۔ اگر ساریہ نے بیآ واز س کر اپنے لشکر کے نصف حصہ کو ادھر متوجہ نہ کر دیا ہوتا تو بھینی بیہ تھیجہ ہوتا کہ سب لوگ اس میدان میں شہید ہوچا تے اور ایک بھی جانبر نہ ہوسکنا ،

بید حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی باطنی نظر تھی ، کہ صد ہا کوس کا واقعہ د مکھے لیا ، ایک روحانی قوت تھی ، کہاپی آ واز وہاں تک پہنچا دی۔

(۳) ای طرح امام متعفری رحمة الله علیه کے اسنادی ایک روایت یوں ہے کہ جب کہ جب کہ جب کہ جب کہ جب معرفتے ہوگیا،تو اس کے باشندے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی

خدمت میں آئے اور عرض کیا کداے مارے امیر!اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جب تک وہ پوری نہ ہو، بیجاری نہیں ہوتا، آپ نے بوجھاوہ کیا ب، كن كل كد جب ال مهيدى تيره تاريخ موتى بية مم ايك كنوارى اللى کی تلاش کرتے ہیں ،اس کے والدین کورامنی کرکے اس کوعمہ وعمہ ولیاس اور زیورات پہناتے ہیں، پھراس کونٹل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضى الندعندنة فرمايا كداسلام بركز ايسي كامول كوجا تزنبيس ركحتاء بلكه اسلام توان تمام بری رسوم کے مٹائے کے لیے آیا ہے، پر تمن ماہ گزرنے کے بعد نیل کا یانی بالکل بند ہو کمیالوگ بھی کی وجہ سے جلاوطنی کے لیے تیار ہو من ، حضرت عمرو بن العاص منى الله عند نے جب بيه معامله ويكھا، تو امير المومنين حضرت فاروق اعظم رضي الله عنه كواس واقعه كي اطلاع دي ، حضرت فاروق اعظم رضى الله عندنے ان كوجواب ميں لكھا كرتم نے بہت اجھا كيا، ب شك اسلام يبلى رسوم كومثاديتا ہے اور ايك يرجه لكه كرخط ميں ۋال ديا اور ان كو لکھا کہ میں نے تم کوایک پرچہ لکھ کر بھیجا ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا، جب وہ خط حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ملا ، تو انہوں نے وہ پر چہنکالا اور کھول کر دیکھا تو اس میں بیمضمون تھا، کہ بیخط خدا کے بندے عمر اميرالمونين رضى الله عنه كى طرف سے دريائے نيل كى طرف ہے، اما بعد اگر تو این مرضی سے جاری ہوا کرتا ہے ، تو بے شک مت جاری ہو ، اور اگر بچھ کو خدائے الواحد القبار بی جاری کرتا ہے ، تو ہم خدائے الواحد القبار سے درخواست کرتے ہیں، کدہ مجھے جاری کردے۔ بھروہ پر چہدر یائے نیل میں ڈال دیا ،لوگوں نے جلاوطنی کی تیاری کرلی تھی ،

پھروہ پر چہدریائے نیل میں ڈال دیا، لوگوں نے جلاوطنی کی تیاری کرلی تھی، اور نظنے لئے تھے، کیونکہ ان کی تمام ضرور تیں اس دریا پر موقوف تھیں، لیکن جب مبح ہوئی تو اللہ تعالی نے اس کوا یک ہی رات میں سولہ ہاتھ تک مجراجاری کردیا اور اس بری رسم کو وہاں سے ابدا لآباد تک کے لیے یک قلم مٹادیا۔
اس امام کی ایک اور روایت اس کے اینے اساد سے یوں ہے کہ ایک دفعہ

(۵)

(4)

امیرالمونین حضرت علی کرم الله و جهدنے ایک مخض سے دجد کے بارہ میں ایک بات دریافت کی ، تو اس نے دروفکوئی سے کام لے کرمرامر جموث بتلایا۔
آپ نے فرمایا کرتم نے جمع سے جموث کہا ہاس نے انکار کیا، تب آپ نے فرمایا کہ بیس خدا سے دعا ما گول گا ، کہ اگر تو جموٹا ہے ، تو تجھے اند حاکر د سے ، مارا کہ جس خدا سے دعا ما تکیں ، پھر حضر ت امیر المونین حضر ت علی رضی الله عند نے اس پر بددعا کی ، تب دہ اند حا ہوگیا۔

(۲) ای طرح حفرت جابر رضی الله عندروایت کرتے ہیں، کہ جب جنگ اُحد کی تیاری ہوئی تو میر ے والد نے ایک شب مجھ کو بلاکر کہا، کہ میں آج اپنا تام نی صلی الله علیہ وسلم کے ان مشا قان کی فہرست میں و کھے رہا ہوں جوسب سے پہلے جام شہادت نوش کریں گے، بیٹا! میں جمتا ہوں، کہ نی صلی الله علیہ وسلم کے بعدتم سے زیادہ مجھے اور کوئی عزیز نہیں، مجھ پر بہت ساقر ضہ ہے، تم اس کو جلدی اواکر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منج ہوتے ہی سب سے بل آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

ای طرح حضرت انس رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ ایک شب حضرت اسید بن حفیر رضی الله عند اور حضرت عباد بن بشر نی سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کی مضروری امر کے متعلق دیر تک گفتگو کرتے رہے ۔ حتیٰ کہ رات کا ایک بہت بڑا حصہ گزرگیا ، جب وہ دونوں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں سے رخصت کے کر باہر آئے ، تو کیاد کیمتے ہیں کہ چاروں طرف رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے ، ان دونوں کے پاس ایک ایک گئی ، ان میں سے ایک کی لائمی روشن ہوگئی ، وہ دونوں اس کی روشن میں چلے گئے ، جب وہ دونوں اپ کی روشن ہوگئی ، حب وہ دونوں اپ کی روشن میں جلے گئے ، جب وہ دونوں اپ کی روشن ہوگئی ، حب وہ دونوں اپ کی روشن ہوگئی ، حب وہ دونوں اپ کی روشن ہوگئی ، حب وہ دونوں اپ کی روشن ہوگئی ۔

(ولأكل المنوة ازامام متغفري عليه الرحمة)

ای طرح محابہ کرام ، تا بعین و تبع تا بعین اور مشاکخ طریقت ہے اس قدر کرایات وخرق عا دات کاظہور ہوا ہے، جوتح ریر د تقریر میں نہیں آسکتا،

کتاب اللہ احادیث نبوی، دا قعات صحابہ رضی اللہ عنہم ہے یہ بات پایہ ثبوت کو بہنچ گئی کہ مجزات، کرامات اور خوارق عا دات امورالہی میں ہے ہیں۔

#### منكرين خوارق وكرامت:

اب میں تصویر کا دوسرارخ پلٹتا ہوں ،منکرین خوارق ،معجزات و کرامات کو خلاف قانون قدرت قرار دیتے ہوئے ان کامعرض وقوع میں آنانہ صرف د شوار بلکہ محال خیال کرتے ہیں ،

قبل اس کے کہ اس وجہ کے صحت وسقم پر اظہار خیالات کروں ، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مجز وکی تعریف کوش گز ار کردوں۔

#### معجزه کی تعریف:

معجزہ کی تعریف میں علماء کے الفاظ اور ان کی تعبیریں گونہ متفاوت ہیں۔گر میرے خیال میں مفادسب کا ایک ہے عام طور پر معجزہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ معجزہ وہ خارق عادت امر ہے، جو مدعی نبوت کے ہاتھ پرتحدی کے ساتھ اس کی تائید میں ظاہر ہو، اس کے علاوہ اور جوتعریفیں ہیں وہ ای کا چربہ ہیں،

· ببرحال کی بات کو بجزه ہونے کے لیے بیضروری ہے، کہ

- (۱) مدعی نبوت کے ہاتھ پراس کاظہور ہو
  - (۲) خلاف عادت ہو
  - (m) اورتحدی کے طور پر

چونکہ عام طور پرلوگ عادت اور قدرت میں فرق نہیں کیا کرتے ،اس لیے اس فرق پرمتنبہ کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔

#### قدرت اور عادت مین فرق:

جولوگ خدا کی بہتی کے قائل ہیں، وہ یہ بھی تعلیم کرتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، تو جس طرح وہ اس بات پر قادر ہے، کہ ایک سبب کے واسطہ سے ایک چیز پیدا کردے، ای طرح اس کواس کی بھی قدرت ہے کہ بدوں کسی سبب کے اسے موجود کردے، ورنداگر وہ اس کے پیدا کرنے میں سبب کامخان ہے اور بغیر اس سبب کے پیدا کرنے میں سبب کامخان ہے اور بغیر اس سبب کے پیدا کرنے سے عاجز ہے تو وہ قادر مطلق نہیں ہے، جسے خدا ابر سے پانی برسایا کرتا ہے، گروہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر ابر کے پانی برسا دے، اگر کوئی خدا کو قادر مطلق کہتے ہوئے بغیر ابر کے پانی برسا دے، اگر کوئی خدا کو قادر مطلق نہیں ہوئے بغیر ابر کے پانی برسانے سے اس کو عاجز کے، تو در حقیقت وہ اس کو قادر مطلق نہیں مانی ، پس لامحالہ خدا کو قادر مطلق کہنے والے کے لیے ضروری ہوگا، کہ وہ یہ بھی مانے کہ مانی ، پس لامحالہ خدا کو قادر مطلق کہنے والے کے لیے ضروری ہوگا، کہ وہ یہ بھی مانے کہ قو سط سبب کے بغیر بھی وہ اشیاء کو پیدا کر سکتا ہے۔

ابسنو! کہ خدا کا اسباب کے توسط ہے یا بدوں توسط اسباب کے کسی شے کی ایجاد پر قادر ہونا اس کی قدرت ہے، اور اسباب کے توسط ہی سے پیدا کرنا اس کی عادت ہے،

اس کی مثال یوں بھتے! جیسے ایک شخص پان کھا سکتا ہے، بیاس کی قدرت ہے،
مرنہیں کھا تا، بیاس کی عادت ہے، کھا نا اور نہ کھانا دونوں اس کے اختیار وقدرت میں
ہیں، مگر نہ کھانا اس کی عادت ہے، اب بیان کر کہوہ پان کھا تا ہے، کوئی عاقل بنہیں کہہ
سکتا، چونکہ بیکام اس کی قدرت سے باہر ہے، اس لیے غلط ہے۔ الغرض ہر عادت مقدور
ہے، مگر ہر مقدور کا عادت ہونا ضروری نہیں۔

#### اقسام عادت:

اب عادت کی بھی دوشمیں ہیں، ایک عام ہوتی ہے اور دوسری خاص، جیے ایک فض اور تو کسی وقت پان ہیں کھاتا، (بیاس کی عام عادت ہے) مگر کھانا کھانے کے ایک فض اور تو کسی وقت پان ہم خاص عادت ہے امد سے قریباً ہم خاص و عام بعد کھالیا کرتا ہے (بیاس کی خاص عادت ہے) عادت عامہ سے قریباً ہم خاص و عام واقف ہوتے واقف ہوتے واقف ہوتے ہوتا ہے مگر عادات خاصہ سے صرف خواص اور حاضر باش لوگ ہی واقف ہوتے

يل-

### منكرين كي غلط بي:

اب جولوگ معجز و کوخلاف قانون قدرت که کراس کاا نکار کردیتے ہیں وواس اصولی غلطی میں جتلا ہیں ، اور قدرت و عادت کے معنی نہ بچھنے کی وجہ ہے وہ معجز و کا انکار کرتے ہیں ، معجز و خلاف قدرت نہیں ہوتا ، بلکہ خلاف عادت ہوا کرتا ہے ، اور جوامور خلاف عادت ہول کرتا ہے ، اور جوامور خلاف عادت ہول ، وہ بھی تحت القدرت واغل ہیں ، خلاف قانون قدرت نہیں ، جیسا کہ اوپر ثابت ہو چکا ہے ،

پی اگر حضرت اہر اہیم علیہ السلام کے لیے آتش کدہ نمر ودگر اربی کیا ، اور آگ نے آپ کوہیں جلایا ، تو میا کی خلاف عادت امر ہے ، میہ کہ کراس کا اٹکار نہیں کیا جا سکتا ، کہ میر قانون قدرت کے خلاف ہے کیونکہ اس طرح خدا تعالی قادر مطلق نہیں رہتا۔

میرے خیال میں جہاں اللہ تعالی کی عام عادت یہ ہے کہ اسباب سے
مسبات بیدا کرتا ہے، وہاں اس کی خاص عادت یہ بھی ہے کہ جب اسے اپنے مقربین کی
تقدیق کرانی ہوتی ہے تو ان کے ہاتھوں پر خلاف معمول وہ علامات اور نشانات خلاجر کرتا
ہے، جن سے لوگ یہ یعین کرلیں، کہ بلا فیک وشیدیاس کے مقربین ہیں۔

میتقت ایک مثال سے بخوبی مجھ آجائے گی کدا گرکوئی مخص ایک جلیل القدر بادشاہ کی سلطنت کے کسی حصد میں جا کراس کی رعایا کوجھ کرکے ہے کہ میرے پاس اسجلیل القدر بادشاہ کے کچھ بیغام ہیں۔ جھے کواس نے اس خدمت پر مامور فرمایا ہے، کہ میں تبہارے پاس اس کے وہ بیغامات بہنچادوں، میرے سے ہونے کی دلیل ہے کہ میں آگر بادشاہ سے بیچا ہوں کہ اس نے اپنی سلطنت میں جو نظام جاری فر مار کھا ہے اس کے کسی میغہ کے انتظام کومیری درخواست پر بدل دے تو بلاشبہ بادشاہ اپنی خاص اس کے کسی میغہ کے انتظام کومیری درخواست پر بدل دے تو بلاشبہ بادشاہ اپنی خاص عنایت کے باعث ایسانی کرے گا، اور بادشاہ کے اس طرح کرنے سے رعایا پر اس کی مینہ کے مام میں کی طرح ظامر ہوجائے گی۔ صدا قت روز روش کی طرح ظامر ہوجائے گی۔

اب آخر میں اتنابتلا دیناضروری مجمتنا ہوں کہ بجز و، کرامت اور استدراج میں

کیافرق ہے؟

معجزه، كرامت اوراستدراج ميل فرق:

علامدامام فخر الدین رازی رحمة الله علیة تغییر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کے ہاتھ پرکوئی خرق عادت فعل ظاہر ہو، تو وہ دوحال سے خالی نہ ہوگا، یا تو اس کے ساتھ دعویٰ بھی ہوگا، یا دعویٰ نہ ہوگا، اگر دعویٰ ہوگا تو اس کی کئی تشمیس ہیں یا تو اس میں سے ساتھ دعویٰ بھی ہوگا، یا دعویٰ نہ ہوگا، اگر دعویٰ ہوگا تو اس کی کئی تشمیس ہیں یا تو اس میں (۱) خدائی کا دعویٰ ہوگا (۲) یا نبوت کا (۳) یا ولا بہت کا (۳) یا جادو وغیرہ کا، یہ جا وقتم ہوئے۔

فتم اول:

خدائی دعویٰ ہے سواس سے مدی کے ہاتھ پر خارق عادات کا بغیر کسی معارضہ کے ظاہر ہونا جائز ہے، جینے قل کیا گیا ہے، کہ فرعون خدائی کا مدی تھا، اس کے ہاتھ پر خوارق کا ظاہر ہونا ہونا ہونا تھا، اور ایسے ہی دجال کے ہاتھ پر خوارق کا ظاہر ہونا کی اور ایسے ہی دجال کے ہاتھ پر خوارق کا ظاہر ہونا کی اور اس کی خلقت ہی ہتلاتی ہے، کہ یہ اواد ہت ہے، چنا نچہ ایسے مدی کا دعویٰ اور اس کی خلقت ہی ہتلاتی ہے، کہ یہ سرامر جھوٹا، کا ذب اور درغگو ہے، لہذا اس کے ہاتھ پر خرق عادات کے ظہور سے اس کی صدافت کا وہم تک بھی نہیں ہوتا۔

قتم دوم:

نبوت کا دعویٰ ہے اور میمی دوشم پر منعشم ہے، کیونکہ بیدی یا تو سچاہے، یا جھوٹا اگر سچا ہے تو اس کے ہاتھ پرخرق عادات کا ظہور ضروری ہے لیکن جو مدی جھوٹا ہے، اس کے ہاتھ پرخوارق کا ظہور جا ترنبیں اور ظہور کی تقدیر پراس کا معارضہ ضروری ہے۔ تیسری قشم:
تیسری قشم:

سے کہ ولی سے خرق عادت ظاہر ہو، اگر ولی سیا ہے تو اس سے خرق عادت کا ظہور بالکل برحق ہے۔

چوهمی منظم:

ہیے، مگی جادو کے ہاتھ پرخرق عادت ظاہر ہو، سویہ بھی جائز ہے، مگر معزز لہ اس میں مخالف ہیں۔

متم اول کے اقسام ختم ہوئے، اب دوسری تئم کے اقسام من لیجئے، دوسری تئم کے اقسام من لیجئے، دوسری تم سیہ کے کسی انسان کے ہاتھ پر بغیر کسی دعویٰ کے خرق عادت ظاہر ہو، پھر بیانسان یا تو خدائے تعالیٰ کے نزد یک مسالح اور نیک بخت ہوگا، یا فاسق و فاجر، پہلی صورت تو وہی کر امت اولیاء ہے، جس کے جواز پر ہمارے علماء شغق ہیں، دوسری صورت یعنی فاسق و فاجر کے ہاتھ پرخرق عادت فلا ہر ہونا ای کانام استدراج ہے۔

(سيرت غوث اعظم ازمحددا وُ دفارو في )

عموماً آئ کل بدرین، خالف شریعت نام نهاد پیرشعبده بازیال دکما کرلوگول کولوشتے بیں اور اپنے پیٹ کا جہنم بحرتے بیں عوام بے چارے استدرائ اور کرامات میں فرق نہ کرسکنے کی وجہ سے درمیان میں پس رہے ہیں

۔ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے اولیاء سے

جب کہ خوٹ پاک رضی اللہ عنہ خود بھی اہل مجامدہ میں سے ہتے اور لوگوں کو بھی مجاہدات کی ترغیب دیتے ہتے آپ کی کتب میں اہل مجاہدہ کے دس خصائل بیان فرمائے گئے ہیں۔

اہل مجاہرہ کے دس خصائل:

حفرت غوث اعظم رحمة الله عليه نے فرمایا ، که اہل مجاہدہ ومحاسبہ کی دس تصلتیں ہیں ، جن پروہ مداومت کرتے ہیں ،

ىپلىخصلت:

ميل خصلت بيه بكربنده خداك فتم نه عمدا كمائه ، اورنه مجوا خواه كاذب مو،

خواہ صادق، بیاس کے بیس کہ بی متم کھانا حرام ہے، بلکہ اس کیے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت، عظمت، جلال اور شان اس کے بیس بالاتر ہے، کہ معمولی باتوں کے لیے اس کی متم کھائی جائے،

### دوسری خصلت:

دوسری خصلت بیہ ہے کہ قصد آیا بطور ہنسی مخول میں دروغکو کی ہے قطعامختر زو مجتنب رہے۔

#### تيىرىخصلت:

یہ ہے کہ بھی کی سے وعدہ خلافی نہ کرے ،اگر دعدہ پورا کرنے کا یقین نہیں ،تو دوسرے سے دعدہ ہی نہ کرے۔

## چوهمی خصلت:

سے کی چیز پر ہرگز ہرگز لعنت نہ کرے۔ ( مگر جن پر لعنت کرنامنصوص ہو )

### <u>بانچوس خصلت:</u>

یہ ہے کہ بخلوق میں سے کسی پر بدوعانہ کرے، اگر چداس نے اس پڑھلم ہی کیا ہو، بلکہ جورو جفااور ظلم وستم کو ہر داشت کرے۔

### مجھنی خصلت:

سیب کمانل قبیله میں سے سی مخف کی تکفیر نه کرے، (جب کہ ضروریات دین مس سی تی کامنکر نه ہو)

### ساتوين خصلت:

بيب كمظامره باطن كمعامى ساسي اعضاءاورحواس كوبازر كح

المحوين خصلت:

یہے کہ خلقت پراینا کی تتم کابوجم ندوا لے

نوین خصلت:

سے کہ برگز طمع نہ کرے بلکہ منتغی اور بے پرواور ہے۔

دسوين خصلت:

يه بك محى تواضع اورا كلسارى اختيار كرے۔

ترتيب اشغال:

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کو جائیے کہ سب ہے بل فرائض میں مشغول ہو، فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سنن میں اور سنن سے فارغ ہونے کے بعد نوافل اور مستجات میں۔

جب تک فرائض سے فارغ نہ ہوئے، توسنن میں مشغول ہوتا، اتمقی ، تا دانی ، جہالت اور بے وقو فی ہے ، پس اگر فرائض سے قبل سنن ونوافل میں مشغول ہوگا، تو اس سے قبول نہ کیے جا کمیں مسح اور وہ ذلیل وخوار کیا جائےگا۔

اس کی مثال تو اس مخص کی مثال ہے کہ جس کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے ، مگر وہ بادشاہ کے پاس نہ آئے ، بلکہ اس امیر کی خدمت میں قیام کر ہے جو بادشاہ کا غلام و خادم اور اس کے دست قدرت و تصرف میں ہو، لہذا سب سے قبل فرائض میں مشغول ہونا جا ہے پھرسنن میں پھرنوافل و مستجاب میں۔ (فقرح الغیب مقالہ ۴۸)

عمل اورنيت:

آپ نے فرمایا کہ اعمال میں نیتوں کو درست کرنا چاہیے ،عمل ہمیشہ نیت پر شخصر ہوتا ہے:

إنَّمَا الْآعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

سوا گرنیت نیک ہوگی تو اچھا صلہ طے گا، اگرنیت بدہوگی، تو براصلہ طے گا، اگر نیت بدہوگی، تو براصلہ طے گا، اور منصور آپ ہے دریا فت کیا گیا کہا بلیس نے اَناکہا تو ملعون ومر دو دہوگیا، اور منصور طلاح نے اَنَاکہا تو ملعون ومر دو دہوگیا، اور منصور حلاح نے اَنَاکہا تو متبول دمقرب ہوگیا، اس کی کیا وجہ ہے! تو آپ نے فر مایا: کہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کا اَنَّا ہے مقصود فناتھا کہ وہ بغیر خود کے باقی رہے، اس لیے مجلس وصال میں بہنچایا گیا، اور دہاں اس کو خلعت بقاسے مزین کیا گیا، مگر شیطان کا مقصود اَنَا ہے بقا میں بہنچایا گیا، اور دہاں اس کو خلعت بقاسے مزین کیا گیا، مگر شیطان کا مقصود اَنَا ہے بقا تھا، اس کی دلایت فنا ہوگئی، اس کی فعمت چھین کی گئی، اس کا درجہ سلب کرلیا گیا۔

(بجۃ الامرار صفح ۱۲۲)

خطرات قلب:

ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو چیز قلب میں گزرے، اسے خطرہ کہتے ہیں، قلب کے خطرات چید ہیں:

(۱) خطره نفس (۲) خطره شیطان (۳) خطره فرشته (۴) خطره روح (۵)خطره عقل(۲)خطره یقین به

خطرفنس

حصول شہوات اور جائز ونا جائز خواہشات کی متابعت کا امر کرتا ہے۔

خطره شيطان:

اصول میں کفروشرک اور وعدہ الی میں شک و تہمت کا امر کرتا ہے اور فروع میں تو بہکا خیال دلا کرمعاصی کی ترغیب دلاتا ہے۔

خطره فرشته وخطره روح:

طاعت الی اور امر خیر کے ساتھ وار دہوتے ہیں ، بید دونوں خطرے محمود و پندیدہ ہیں۔

خطره عقل:

معقول، صحت شہوداور تمیز کے ساتھ داخل ہو، پس جزاء دسز ااس پر عائد ہوگی۔ معقول، صحت شہوداور تمیز کے ساتھ داخل ہو، پس جزاء دسز ااس پر عائد ہوگی۔

خطره یقیں:

جوروح الایمان اور مزیدعلم ہے، صدیقین ، اولیاء ، اصفیاء ، اقتیاء شہداء ، ابدال ، اقطاب اوراغواٹ کے ساتھ مخصوص ہے۔

بیخواطرخطاب ہیں، جو صائر پروار دہوتے ہیں، جب بیخطاب فرشتہ کی طرف سے ہوتو اس کو الہام کہتے ہیں، جب شیطان کی طرف سے ہو، تو وسواس، جب نفس کی طرف سے ہو، تو ہا جس اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتو خطر ہوتی ہے۔

اليام:

کی علامت بیہ ہے کہ کتاب دسنت کے موافق ہو، پس وہ الہام کہ ظاہر شریعت اس کا شاہر نہ ہو، بالکل باطل ہے۔

وسواس:

کی علامت ہے کہ جب کی لغزش کی طرف بلایا جائے، اور اس کی مخالفت کی جائے وکی دوسری لغزش پیدا ہو جائے ، کیونکہ اس کے نزدیک تمام مخالفت کی جائے تو کوئی دوسری لغزش پیدا ہو جائے ، کیونکہ اس کے نزدیک تمام مخالفات برابر ہیں۔

ہاجس:

کی علامت نفس کی خاص صفات میں ہے کسی وصف میں اصرار کا پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مخص اس وصف کا مرتکب ہوجاتا ہے۔

فطروحن:

کی علامت رہے کہ جیرت کا موجب نہ ہو، اور برائی کی طرف نہ تی لیا جائے، بلکہ مزید علم و بیان کے ساتھ وار دہوا ور بوقت وجدان اپنے وصف سے پہچانا جائے۔ (بہتہ الاسرار منحہ ۲۸۰۲)

> ولايت كے ممل و قمر غوث اعظم ضيا بخش قلب و نظر غوثِ أعظم حمهیں یاد کرتے ہیں ارباب ایمال عقیدت سے شام و سحر غوثِ اعظم وہاں گوشہ گوشہ ہے جنت بداماں جهال ہو گئے جلوہ گر غوث اعظم میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری تہیں اس کو خوف و خطر غوثِ اعظم أدهر حمائي بين رحمتوں کی گھٹائيں تمہاری نظر ہے جدھر غوثِ اعظم یکارا جہاں دھیری کو آئے مریدوں سے ہیں باخبر غوث اعظم تمهارے لیے اہل عشق و محبت لٹا دیتے ہیں گھر کا گغرغوث اعظم بیک وقت برواز روحانیت سے ہیں ستر مریدوں کے محمر غوث اعظم مرے کمر ہوئی محفل گیار ہویں جب حيكنے كے بام و در غوثِ اعظم

سراپا شریعت مجسم طریقت دی آگاہ آئینہ گر غوثِ آعظم شہنشاہ عرفال امیر طریقت تصوف کے ہیں تاجور غوثِ اعظم تمہارے وسلے سے اے شاہ جیلال مجھے جا ہے مال و زرغوثِ اعظم پریشال ہے مورج حوادث سے آقا نظر پر بھی ہو اک نظرغوثِ اعظم نظر پر بھی ہو اک نظرغوثِ اعظم

(مولاناعبدالرحيم قادري نظر كانيوري)

### غوث پاک رضی الله عنه کا ایک فرمان (قدمی هذه .....): قدمی هذه علی رقبة کل ولی الله

( پې الامرادمطيوندمعرصنۍ ۸۰۷)

آب کے اس فرمان پر پھی گفتگو حدائق بخشش کے اشعار کے تحت ہو چکی ہے اور پھے وضاحت باقی ہے جس کو یہاں درج کیاجا تا ہے۔

غوث اعظم کے اس قول کو آپ کے ہمعمراولیاء کرام نے کثرت کے ساتھ روایت کیا ہے اور بیارشاد آپ نے ایک مجلس وعظ میں فرمایا: جو بغداد کے محلہ میں آپ کے مہمان خانہ میں انعقاد پذیر ہوئی اس مجلس میں عراق کے تقریباً تمام مشاکخ موجو دیتے ، جن کے نام قلا کد الجواہر میں فہ کور ہیں۔ان سب حضرات مشاکخ کرام نے اس وقت این این گردنیں جھکادی تھیں۔

ماضر الونت مشائخ کے علاوہ دیگر اولیائے کرام نے بھی اپنی اپنی جگہ ای ونت کردنیں جھکادیں جھکادیں جس بہت ہے کہ میں ایس جھکادیں تھیں، جب آپ بیفر مار ہے تھے کہ میرایہ قدم تمام اولیاء کی گرونوں پر ہے، چنانچہ شخ احمد بن رفاعی رحمة الله علیہ نے اپنے زاویہ واقع ام عبیدہ، میں شخ عبدالرحمٰن طفسونجی نے طفسونج میں، شیخ محمد بن موی بن عبدالله بھری نے بھرہ میں، شیخ محمد بن موی بن عبدالله بھری نے بھرہ میں، شیخ

عیات بن قیس حرانی نے حران میں، پینخ سوید بخاری نے بخارا میں، پینخ املان دمشقی نے دمشق بنی الله ان دمشقی نے دمشق میں، پینخ عبدالرجیم قنادی نے قناد میں، اور پینی عدی بن مسافر نے بالس میں ای تاریخ کوای وقت روحانی قوت اور مکا شفات سے معلوم کر کے ابی ابی جگہ کر دنیں خم کر دی تھیں،

غرض تین سوتیره اولیاء الله نے دنیا کے علق مقامات میں حضور نوھیت مآب
کاس ارشاد پراپی گردنیں جھکا کیں، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہیں، حرمین شریفین میں سترہ نے واق میں ساٹھ نے ، مجم میں چالیس نے ، شام میں تمیں نے ، معرمیں ہیں نے ، مغرب میں ستائیس نے ، کین میں تمیں نے ، حبشہ میں گیارہ نے ، سدیا جوج ماجوج میں سات نے ، کوہ قاف میں پینتالیس نے ، وادی سرائدیپ میں سات نے اور جزائر بح

### اوليائے وقت اور رجال الغيب:

قَدَ مَعِیْ طَلَمْ عَلَیْ دَقَبَةِ مُحَلِّ وَلِی اللّه فرمایا، تواس وقت ایک بہت بری جماعت ہوا فلکم میں طلم علی دَقَبَةِ مُحلِّ وَلِی اللّه فرمایا، تواس وقت ایک بہت بری جماعت ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئی ، یہ جماعت آپ کی طرف آربی تھی ، حضر تخضر علیہ السلام نے اس کو قدمت میں حاضر ہونے کا تھم دیا تھا ، جب آپ یہ فرما چکے تو تمام اولیائے کرام نے آپ کو مبارک باودی ، اس کے بعد اولیائے کرام کی طرف سے آپ کو یہ خطاب سنایا،

باملک الزمان ویا امام المکان یا قائما بامر الرحمن ویا وارث کتاب الله و نائب رسول الله صلی الله علیه و سلم ویامن السماء و الارض مائدته یا من اهل و قته کلهم عائلته یا من ینزل القطر بدعوته ویدر الضرع ببر کته و لا پیخضرون عنده الا منکسة روسهم و تقف الغیبة بین یدیه اربعین شخصه کل صف سبعون رجلا و کتب فی کفه انه اخد من الله موثقا

ان لا یسمکر بسه و کانت الملئکة تعنی حوالیه و عمره عشر سنین و تبشره بالولایت.

اےبادشاہ!اےام وقت!اے قائم بامرالی!اے وارث کاب اللہ وست اللہ وقت!اے قائم بامرالی اللہ وارث کاب اللہ وسل رسول ملی اللہ علیہ وسلم!اے وقع کم اسان وزین کو یا اس کا دستر خوان ہے، اور تمام الل زمانہ اس کے اہل وعیال!اے وقع حس کی دعا ہے پانی برستا ہے، جس کی برکت سے تقنوں میں دودھ اُتر تا ہے، جس کے روبر واولیا وسر جسکائے ہوئے ہیں، جس کے پاس رجال الغیب کی چالیس مفیں کھڑی ہیں جن کی ہرایک صف میں ستر ستر مرد ہیں، جس کی جقیلی میں کھا ہوا ہے کہ میں نے فدائے تعالی سے عہدلیا ہے، کہ وہ میرے ساتھ مکرنہ کرے گا،اور جس کی دی سالم میں ملائکہ اس کے اردگر دی مرے ساتھ مکرنہ کرے گا،اور جس کی خبر دیتے ،اوراس کی ولایت کی خبر دیتے ،

تاج غوميت اورابدال كااعتراف:

تیخ مطراکا بیان ہے کہ بھے سے شخ محمد الحاص اور شخ اسم العربی کے روبروشخ مکارم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس روز حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قسکہ علی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِی اللّه فرمایا تھا، اس روز فوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قسکہ علی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِی اللّه فرمایا تھا، اس روئے زمین کے تمام اولیا و نے معائد کیا کہ قطبیت کاعکم آپ کے سامنے گاڑا گیا، اور غوشیت کا تاج جوشر بعت وحقیقت کے قش و نگار سے مزین تھا، آپ کے سر پردکھا گیا ہے، فوشیت کا تاج جوشر بعت وحقیقت کے قش و نگار سے مزین تھا، آپ کے سر پردکھا گیا ہے، بید کھے کر دسوس ابدالوں نے آپ کے فرمان کے سامنے سرتنگیم خم کر دیتے تھے شخ مطر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کہ وہ دی ابدال کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دی ابدال کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دی ابدال ہے ہیں:

- (۱) منتخ بقابن بطور تمة الله عليه
- (٢) فيخ ابوسعيدالقيلو ي رحمة الله عليه
  - (۳) میخ علی بن میکنی رحمة الشعلیه

- (۴) معنى عدى بن مسافر رحمة الشعليه
  - (۵) ميخ موى الزولى رحمة الله عليه
  - (٢) من الله الله الله الله الله عليه
- (4) منتخ عبدالرحمٰن الطفسو فجي رحمة الله عليه
  - (٨) ميخ ابوتم عبدالبصري رحمة الله عليه
- (٩) صفيح حيات بن قيس الحراني رحمة الله عليه
  - (١٠) منتخ ابومه بن المغر في رحمة الله عليه

## كياآب (رضى الله عنه) كاريفر مان بامرالبي تفا؟

حضورغو خیت مآب کے اس فرمان کے متعلق آپ کے بہت سے ہمعصرا کا ہر مشاک سے بکٹرت روایات منقول ہیں کہ آپ کا بیفرمان بامرالہی تھا۔

#### مهلی روابیت:

چنانچ شخ عدی بن ابی البرکات صحر بن مسافر بیان کرتے ہیں ، کہ میں نے اپنے م بزرگ شخ عدی بن ابی البرکات صحر بن مسافر رحمۃ الله علیہ سے پوچھا، کہ کیا آپ کومعلوم ہے، کہ اس سے بل حضرت فوث الاعظم کے سواکسی اور نے بھی یوں کہا ہے کہ ''میر اید قدم ہرولی اللہ کی گردن پر ہے''۔

آپ نے فرمایا ہیں، میں نے پوچھا، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا،
اس سے کف مقام فردیت مراد ہے، میں نے کہا، کیا ہرزمانہ میں فردہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ''ہاں'' مگر پج حضرت فوث اعظم رحمة الله علیہ کے اور کمی فردکواس کے کہنے کا تھم نہیں ہوا، پھر میں نے عرض کیا آپ اس کے کہنے پر مامورہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا، نہیں ہوا، پھر میں نے عرض کیا آپ اس کے کہنے پر مامورہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا، بین ہوا، پھر میں نے عرض کیا آپ اس کے کہنے پر مامورہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا، دری تھیں، بین کوامرہوا تھا، اور امر بی کی وجہ سے اولیا واللہ نے گردئیں فم کردی تھیں، دیکھو! ملائکہ نے بھی حضرت آ دم علیہ السلام کوجہ و کرنے گاتھا، (بجة الاسرار صفح ۱۲)

#### دوسری روایت:

#### تىسرى روايت:

سیخ الاسلام شہاب الدین احمد بن حجر العسقلانی علیہ الرحمۃ ہے آپ کے اس تول قَدَمِی ہلہ علی رَقَبَةِ کُلِ وَلِی اللّٰهِ کِمعن پوچھے مجے ہو شیخ موصوف نے فر مایا ، کہ اس ہے آپ کی کرامات کا بکثرت ظاہر ہونا مراد ہے ، کہ جن کا بجز ناحق پند فیض کے ادرکوئی ا نکار نہیں کر سکتا۔ (قلائدالجواہر)

### چونگی روایت:

ای طرح بیخ ابوسعید قبلوی رحمة الله علیه سے دریافت کیا گیا ، کہ کیا حضور غوصیت ماب نے بیہ بات بامرالی کئی تھی کہ میرابی قدم ہرولی اللہ کی گردن پر ہے؟ تو آپ نے بیہ بات بامرالی کئی تھی کہ میرابی قدم ہرولی اللہ کی گردن پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں! بینک انہوں نے بھم الی کئی تھی۔

#### بإنجوس روايت:

حضرت سیخ ابوا بخی ابراہیم بن شیخ عارف ابوالحن رفائی بطائحی مشہور بداغرب بیان کرتے ہیں، کدمیر نے والد نے شیخ احمد رفائی رحمۃ الله علیہ سے دریافت کیا، کدکیا حضرت غوث اعظم رحمۃ الله علیہ نے یہ بات کدمیراقدم ہرولی الله کی گردن پر ہے، بھم اللی کی تھی، انہوں نے کہا بینک آپ نے بامرالی کی تھی،

ای طرح میخ علی بن البیتی رحمة الله علیه اور پیخ حیات بن قیس حرانی رحمة الله علیه سیدر دایات مردی بین، جویزی بیز در سے اس امر پر دال بین که آپ کاریفر مان بامر

البي تعابه

## قدمى هذه .....كانتي مقهوم:

ندکورہ روایات کے بعد یہ بات تو بالکل پایہ جُوت کو بُنی گئی ہے ، کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قسکہ علی رَقَبَةِ مُحلِّ وَلِیّ اللّٰه بامرالی فر مایا تھا ،
کیونکہ جلیل القدر عارفان حقیقت اور عقیم المزر لت اکابر مشاک اس کو تلیم کرتے ہیں۔
اب بحث طلب امریہ ہے کہ آپ کے اس ارشاد کے حجے معنی کیا ہیں ؟
مضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر صلقہ بگوشان آپ کے حق میں بہت علوکرتے ہیں اور محبت میں افراط سے کام لیتے ہیں ، یہ لوگ اولیائے مقتد مین ومتا فرین کو اس تھم میں وافل کرتے ہیں ، جوخلاف صواب ہے ،

لکہ یہ مجم بقول بعض صرف اولیائے وقت کے ساتھ مخصوص ہے ، اولیائے مقد مین کے تق بیں کیسے جائز ہوسکتا ہے ، جن میں صحابہ کرام اور خلفائے اربعہ بھی شامل بیں جنکی فضیلت احادیث سے تمام اولیاء اللہ پر ثابت ہے اور اولیائے متاخرین میں بھی (مطلقاً) کیسے جائز ہوسکتا ہے ، جن میں حضرت مہدی علیہ السلام بھی شامل ہیں ، جن کے آنے کے متعلق آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے کراً مت کوان کے وجود کی خوشخری دی ہے اور ان کے حق میں خلیقۃ اللہ فرمایا ہے ، اور ایسے بی عیسی علیہ السلام جواد من بی ہیں۔

بیصرف میرا (محمد داؤد فاروتی کا) ہی خیال نہیں بلکہ بڑے بڑے علاء اور صوفیا و نے بھی اس تھم کوسرف اولیائے وقت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔
چنا نچہ حضرت شخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فتوح الغیب فاری کے دیبا چہ میں لکھا ہے کہ یہ تھم صرف اولیائے وقت کے ساتھ مخصوص ہے۔
الغیب فاری کے دیبا چہ میں لکھا ہے کہ یہ تھم صرف اولیائے وقت کے ساتھ مخصوص ہے۔
حضرت مجدد الف ٹانی الشیخ احمد سر ہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

بايد دانست كداي تحكم مخصوص بادليائة آل وقت است ادليائ ما تقدم وما

تاخرازي عم خارج اند\_

ترجمہ: جاننا چاہیے کہ بیتھم ای وقت کے اولیائے کرام کے ساتھ مخصوص ہے، پہلے اور پچھلے اولیاء اس تھم سے خارج ہیں۔ (جب کہ جمہور اولیاء کے نزویک امام مہدی اور پیسی علیماالسلام کے علاوہ قیامت تک کے اولیاء مراد ہیں) مہدی اور بیسی علیماالسلام کے علاوہ قیامت تک کے اولیاء مراد ہیں)

( کمتوب دو معدونو دوسیوم جلد اول)

#### قَدَمُ كِمعَىٰ:

ابره گئ قَدَمُ کے معنی ، سواس کے متعلق شیخ محربن کی المتعنیلی مصنف قلا کدالجواہرائی کتاب میں لکھتے ہیں ، کہ قَدَمُ کے یہاں پر حقیقی معنی مراد ہیں ، بلکہ مجازی مجازی مراد ہیں ، چنا نچے شان ادب بھی اس امر کی مقتضی ہے۔'' فَدَ مُ سے مجاز اطریقہ بھی مراد ہوتا ہے ، جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ قَدَ مُ سے مجاز اطریقہ بھی مراد ہوتا ہے ، جیسا کہ کہا جاتا ہے۔

فَلانْ عَلَى قَدَم حَمِيْدِ أَى طَرِيْقَةِ حَمِيْدَةٍ لِين فلال فَحْص قدم حميد يرب، يعن طريقة حميد يرب-

اب آپ کال قول قلمی هذه علی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِی اللهِ کَمعی واضح موسی هذه علی رَقَبَةِ کُلِّ وَلِی اللهِ کَمعی واضح موسی موسی موسی که این الله کے معی واضح موسی که آپ کا طریقه ، آپ کے فتو حات اپنے وقت کے تمام اولیاء کے طریقوں اور فتو حات سے اعلی وار فع اور انتہائے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔

تیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام رحمة الله علیه نے بھی آپ کے اس قول کو اولیائے وقت کے ساتھ مخصوص کر کے اس کا بھی معنی لکھا ہے، وَ اللّهُ اَعُلَمُ بِالصَّوابِ اللّهِ اَعْلَمُ بِالصَّوابِ بِعْمِی لکھا ہے کہ بیسکر کی حالت کے کلمات تھے، چنانچہ موارف، الله المعارف میں شخ شہاب الدین عمر سپروردی رحمة الله علیہ جو حضرت خوث اعظم رحمة الله علیہ کے محرموں اور مصاحبوں میں سے تھے۔ لکھتے ہیں کہ یہ حالت سکر کے کلمات تھے، والله اعلم بالصواب (سیرت غوث اعظم)

(جب كه يشخ على بن ميئتى عليه الرحمة كاحضرت غوث اعظم كے قدم مبارك كو پكڑا كرسرير ركھنا ، قدم كے مندرجه بالامعنى اور حالت سكر والى روايت كونا قابل تقييم

گردان بوالداعم)

چېل کاف کيا ہے ۽

چہل کاف سے مرادوہ تین اشعار ہیں، جومجوب سبحانی معنرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ عنرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات کے طور پراپنے پاک اور مطہر قلب سے خطاب کرتے ہوئے مرتب فرمائے تھے۔

چونکہ بیاشعار نہایت بی ضیح، بلیغ ، مشکل اور ادق ہیں، عوام الناس اکثر طور پران کو بالکل غلط پڑھتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر آیک شعر سے ہوائی۔ اس کے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر آیک شعر سے ہوائی۔ صرف ونحوی، وزن عروضی ، حل لغات اور فاری اردومشرح ترجمہ کے ساتھ درج کیا جائے۔

# شرح چهل کاف

بیابیات ایک قطعہ کی صورت میں ہیں، جو بحر بسیط سے ہے جس کے اجزاء مثن ہیں، اور اس کی اصل مُسْتَفَعِلُنُ فَاعِلُنُ جِارِ بار ہے۔

(۱) پېلاشعر:

كَفَاكَ رَبُّكَ كُمْ يَكُفِيْكَ وَاكِفَةُ كَفَاكُ وَاكِفَةُ كُفُ وَاكِفَةُ كُفُ كُلُو مِنْ لُكُكِ وَاكِفَةُ كِفُ كُنَانَ مِنْ لُكُكِ

وزنِ عروضی:

وزن عروضى او پربیان موچکا ہے، تقطیع ملاحظه مور

تقطيع:

كَفَاكَ رَبْ: مَفَاعِلُنُ

أب كُ كُمْ: فَعِلْنُ

يَكْفِي كَ وَا: مُسْتَفْعِلُنْ

كِفَةُ: فعلن

كِفُكَافُهَا: مُسْتَفَعِلُنُ

کگمِی: نُعِلَٰنُ

ن كَانَ مِنُ: مستفعلن لُگک:

فَعِلَنُ

تركيب صرفي ونحوي:

كفى: باب ضَرَبَ عَ فل ماضى معروف دومفعول كوجا بتا بى ك مفعول بداول، دوسرامفعول تعيم اوراخضار كے واسطے حذف كر ديا كيا ہے رَبُكَ مركب اضافى فاعل كه : خَبْرِيَه مفول مطلق تاكيرى ، يامفول فيه فعل اور فاعل اور مفعول مل كرجمله فعليه انشائيه وعائيه ما خبريه موا\_ یکفی :باب ضرَب سے قل مضارع معروف،اس میں ممیر مُستَتِو ہے، جو رَبْ كَى طرف چرتى ہے، وہ اس كافائل، ك بمفول بداول، وَاكِ فَدُ: مفعول بدناني اورموصوف كِفُكسافُها :مركب اضافي مبتداه، ك: جار، كَ حِينِ : مجروراورموصوف له تكان : تامه بمعنى حَصلَ اس كاندهم يرحو مُسْتَتِر ووال كافاعل، مِنْ: جار لُككب: بجرور، جار بجرورل كركان ك متعلق ہوئے بعل، فاعل اور متعلق مل كرجمله صغت تكمين كى ہوئى موصوف مفت ل کرجار کا مجرور ہوا، کلمین ، جار مجرور مل کرمبتداء کی خبر بنی ،مبتدا وخبر جمله بن كر وَ احِلْهَ كَى بِيلَى صغت ہوتی۔

حَلَّ لَغَات:

وَاكِفَةُ: تا كہائى مصيبت، يابلائے آسائى

مصدر ہے، جمعنی روکنا، پھیرنا، یا دفع کرنا، محاور وعرب میں بولتے ہیں، كفُكَاف:

كفكفه فكف يعناس كوروكاء وورك كيا

محمات لكاناء كَمِين :

لُكَكُ : برابعارى كشكر

#### فارى ترجمه:

کفایت کرده است ترا پرورگارتو بسیار کفایت و نیز کفایت میکند با خوامد کرد تر ۱۱ز مصیبت که بازگشتن آل بیابازایستادن آل ،ازتو ما نند کمین کردن است که باشدار کشکر در بهم آمده۔

#### ונפל בג:

ا میرے دل! تیرارب پہلے بھی کی دفعہ تجھے شخت محت معائب سے کفایت کرتا رہا ہے، اب بھی تجھے اسی الی مصیبتوں سے کفایت کرے گا، کہ جن کی بازگشت (بینی واپسی) یا استادگی (بینی رکے رہنا) بھاری لشکر کے گھات لگانے کی مانند ہے۔

بینی ان معمائب کا پہلیا ہوٹا ان کے دوبارہ تملہ کی آمادگی پر بنی ہے، جیسے ایک پڑا بھاری لشکراس خیال سے اپنے مقابل سے منہ موڈ کراپئی پسپائی ظاہر کرے، کہ مقابل کو دھو کہ دے کر غفلت میں ڈال کر شدت کا حملہ کر کے اس کی زیخ کنی کردے، یا ان مصائب کارکنا گویا ایک عظیم الشان لشکر کا اس خیال سے گھات لگا ٹا اور د بجے بیٹھے رہنا ہے کہ موقع پاتے ہی جھٹے مالشان لشکر کا اس خیال سے گھات لگا ٹا اور د بجے بیٹھے رہنا ہے کہ موقع پاتے ہی جھٹے سے نگل کرا ہے مقابل کا استیصال کردے۔

## (۲) دوسراشعر:

تَكِرُ كُواكَكِرِ الْكُرِفِي كَبَدٍ تَحْكِيُ مُشَكُشَكَةً كَلُكُلُكِ لُكَكِ

## وزن عروضي:

وزن عروضی او پر ہو چکا ہے، تقطیع ہے:

تقطيع:

تُكِرُّكُرُ: مَفَاعِلُنُ رَأْكُكُرُ: فَاعِلُنُ رِالْكُرْدِفِى: مُسْتَفْعِلْنُ

كَبَد: فَعِلْنَ يَصِيرِ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَوْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ

تُحْكِى مُشَكَّ: مُسْتَفْعِلُنَ

شِكَة: فَعِلُنَ

كَلُكُ لك: مَفَاعِلُنُ

لُكُلك: فَعِلَنُ

## تركيب صرفي ونحوى:

تَکُو :باب ضَرَبَ سے فعل مضادع معروف میندوا صدمون عائب خمیر همی اس کاندر مُستَتبو ہے، جو اکفقة کی طرف چرتی ہے، وواس کافائل کو! :
مصدر، مفعول مطلق اور موصوف ک :جار، کو :جرد، جار جردر متعلق تعیبہ کے جوکاف جار مجرور ال کر صغت ہوئی، فیسی : جار گئید : مجرور، جار مجرور متعلق تعیبہ کے جوکاف سے مستفاد ہے ۔ فعل فائل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ دوسری صفت واکف کی ہوئی ۔ تخری باب ضَرَبَ سے فعل مضارع معروف میندوا صدمون عائب، اس کے اعراق صغیر بی مُستَتبو ہے، جو وَاکِفَة کی طرف چرتی ہے، اسکافائل مُشکش گائی مفعول بیم کے ۔جار اُک کے بجرور اور موصوف لکلک : صفت بعل فائل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ تیسری صفت وَاکِفَة کی جوئی۔ جملہ فعلیہ تیسری صفت وَاکِفَة کی جوئی۔

## حَلِّ لُغَات:

نَكِو: وهمصائب جوبار بارحملة وربوت بي

تحوًا: باربار ملكرنا

کَرِّ الْکَرِّ : مضبوط مونی رسی کے اجزاء کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوب زور مصلفتا

كَبَد: سختى اوردشوارى

تَخْكِي: وومصائب مثابه بين

مُشَكَّشُكَةُ: نيزوزن ملح فوج والخكر

لْكُلُكِ: خوب موثااونت

م لُكَكِب: محتم م م ي كوشت والا اونث

#### فارى ترجمه:

حمله می کند جمله کردن ما نند پیچیدن رسطم در پختی ومشقت، حکایت میکند آن مصیبت جماعة سلاح پوش را با نیز و تیز را ما نند شتر جوان فربیخت گوشت

#### اردوتر جمه:

و معیبتیں ایساخت اور مضبوط حملہ کرتی ہیں، جوابی مضبوطی اور یکجان ہونے میں ایک موثی رسی کی لڑیوں کی مضبوطی اور ان کے یکجان ہونے کی ماند ہیں اور وہ معیبتیں اپنی تیزی، تندی، دلیری اور تختی میں ایک ایسے بھاری سلم، نیز وزن لشکر کی ماند ہیں، جوابی جمارت مطاقت اور یکجان ہونے میں ایک فرید، جوان اور سخت گوشت اون کی ماند ہیں،

## (۳) تيراشعر:

كَفَاكَ مَابِى كَفَاكَ الْكَافِ كُرُبَتَهُ يَاكُوكُنَا كَانَ يَحْكِى كُوكَبَ الْفَلَكِ

## وزن عروضی:

وزن عروضی او پربیان کیاجاچکا ہے، تقطیع بیہے،

## تفظيع:

كَفَاكَ مَا: مَفَاعِلُنُ

بِي كَفَا: فَاعِلُنُ

كَ الْكَافِ كُرُ: مُسْتَفَعِلُنْ

بَنَّهُ: فَعِلْرُ

يَاكُوْكَبا: مُسْتَفَعِلُنُ

كَانَ يَحُ: فَاعِلُنُ

كِي كُوكَبُ لُ: مُسْتَفُعِلُنُ

لَكِ: فَعِلْنُ

## تركيب صرفي ونحوى:

کفا: باب ضرب سے ماضی معروف میخدوا صدند کرغائب خمیر کھو اس کا اندر مستیر ہو دَب کی طرف مجرتی ہو دواس کا فاعل یا الکاف فاعل کے اعدر مستیر ہو دَب کی طرف بھی: جار مجرود نعل محذوف کے متعلق ہو کرصلہ موا، موصول بھی : جار مجرود نعل محذوف کے متعلق ہو کرصلہ ہوا، موصول صلال کر دومرامفول بہ ہوا، نعل فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیدانشا کیے، وعائیہ یا خبر بیہوا،

کفا: نعل، ک.: پہلامفول ہم المکاف ذاسم فاعل مخفف الکافی کاوہ اس کا فاعل سُحرَ تَبَهٔ: مرکب اضافی ، دومرامفول به بعل فاعل پہلا اور دومرامفول بیمل کر جملہ فعلہ انشائیہ دعائیہ یا خبر بیہ وا،

یا : حرف ندا، کو گبا : منادی موصوف، کان : فعل خمیراس میں فاعل
یک کو گی : باب ضرب سے مضارع معروف میخدوا حدند کرعائب بخمیر متنتر،
فاعل کو گب الفکک : مرکب اضافی مضول به فعل فاعل اور مفعول بول
کر کو گباکی صفت ہوئی،

## حَلِّ لُغات:

السکاف : کربت، رخ ، تکلیف اور پریثانی سے کفایت کرنے والا اصل میں الکافی ہے، جسے قرآن مجید میں الداع سے الداع ہے، یوم یدعو الداع ہے، جو خداو تد تعالی کا اسم صفاتی ہے، ضرورت شعری سے الکاف پر ما گیا ہے،

#### فارى ترجمه:

ت کفایت کنادتر ایروردگارتوای دل من از آنچه بامن است، بینی در علم من ست، مینی در علم من ست، کفایت کناردازرنج وکلفت آل،ایستاره که حکایت ہے کندستاره سمان را۔

#### اردوتر جمه:

اے میرے دل جسے میں ستارہ ، تصور کرتا ہوں ، اور جوآ سانی ستارہ کے ہم پلہ ہے ، خدائے تعالی نے تخصے ان تمام مصائب سے کفایت کی ، جو مجھ پرتازل ہو کی تعیں (یا خدائے تعالی ، ان تمام مصائب سے نجات دے ، اور کفایت کرے ، جو مجھ پرآئندہ نازل ہوں) کفایت کرنے دالے خدائے تیم سے رہے و تکلیف سے کفایت کی۔

#### اعضام:

ابر صاصبر صاسارسا لاتخاف در کاولا تخشے ابرسا ساس سعیسا اختسایا الله عزمت علیکم یا حروزائیل بحق الکاف اجب واطع و سخرلی فی قضاء حاجتی و حصول مرادی بلامکث ومهلة والف قلوبنابین قلوب العامة بحق کفاک وارنی عالم الا رواح فی هذه الساعة سریعا. بسم الله الرحمن الرحیم کفاک ربک کم یکفیک و اکفة کفکا فها ککمین کان من کلکا تکر کراککرالکرفی کبدی تحکی مشکشکة کلکا تکر کراککوالکوفی کبدی تحکی مشکشکة کلکاکلک کلکا کفاک مابی کفاک الکاف کربته یا کو کباکن یحکی کو کب الفلک

### اختآم:

بحق با شیخ عبدالقادر الجیلانی سینجلی شیئا لله بحق یا حلیم یا حافظ با حفیظ یا و کیل یا نصیر یا رقیب یا سلام یا کریم یا الله و بحق خمفسق حصار کردم لا

اله الاالله كى مهرك من القران ماهو شفاء و رحمة للمؤمنين ياحروذائيل وننزل من القران ماهو شفاء و رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الاخسارا.

## چېل كاف بامؤ كلات:

کفاک ربک با کفائیل لم یکفیک یا کمکائیل واگفة
کفکائیل ککمین کان من کلکا یاکنکا ئیل تکر کرایا
کتمائیل الکر فی کبدی یا کیکائیل یحکی یا کهکائیل
مشکشکة یا میکائیل کلکلک کلکا یا کلکائیل کفاک
مابی یا کلکائیل کفاک الکاف یا کمیائیل کربته یا
کر کرائیل یا کو کبا کان یا کو کائیل یحکی کو کب الفلک
یا اهکمائیل یا فلکائیل.

والدہ حضرت محبوب سجانی فاطمہ ٹانی رضی اللہ عنہانے حضرت نوٹ الورئی کو سفر کی اجازت دیتے وقت دعا چہل کاف تعلیم فرمائی تھی۔ بیدُ عا بھی بعض اُن فوائد کو کہ چہل کاف تعلیم فرمائی تھی۔ بیدُ عا بھی بعض اُن فوائد کو کہ چہل کاف میں لکھے گئے ہیں شامل ہے۔ جیسے کہ دفع بختی و فراخی رزق حفظ جان و مال دشمنوں سے دکھ بیاری کو دفع کرنے میں چاہیے کہ نماز عشاء کے بعدا کیسو گیارہ باراؤل و آخر درود شریف گیارہ بارہمیشہ پڑھتارہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الله الكافي قصدت الكافي وجدت الكافي لكل الكافي كفافي الكافي الكافي و نعم الكافي ولله الحمديا شيخ عبدالقادر الجيلاني شيئا لله الامان يا رسول الله

## چهل كاف يرصن كاطريقه:

پڑھنے کاطریقہ سے کے منگل کے دن ہے حیوانات دمنہیات کاترک کریں۔ (ترک جلالی و جمالی) اور بُدھ کی آ دھی رات کے بعد عسل کریں اور دوز کعت تحية الوضوء پرهيس يول كميل، يا جرد اليل بحق الكاف اجب و اطع و سخر لى في قضاء حاجاتي و حصول مرادى بلا مهلة و لا مكث و الف قلوبنا و قلوبنا و قلوب الامة بحق كفاك و ارنى عالم الارواح في هذه الساعة سريعا.

اس کے بعد چہل کاف دوہزار بار پڑھنے اور ہر شوہر سے اسے دائیسل والی دُعا پڑھے اور پھراسی پڑختم کرے اور دن میں روز ہ رکھے اور سمات دن تک اس عمل کو کرے اور دن میں اکثر خاموش رہے اور اللہ کی طرف توجہ قائم رکھے تو بڑے بڑے بجائب اس پر منکشف ہوں گے۔ باذن اللہ۔ (ازشاہ رفع الدین)

## تركيب خواندن چهل كاف:

چہل کاف حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی تصنیف شریف ہے جوطرح طرح کے فائدوں اور حاجوں کوشامل ہے۔ اگر کسی کو دیویری وخبیث تکلیف دیں تو روعن ملخ پرسات بار پڑھ کرجسم پر ملے انشاء اللہ العزیز چندروز میں اچھا ہو۔ ایصا اگر کسی کو در دسر ہمیشہ رہتا ہواور جاتا نہ ہوتو صفر کے مہینہ کے آخری جہار شنبہ کو کاغذیر لکھ کراس در د سروالےکودے اور وہ اس کوایے سرمیں رکھے اور اگر صفر کے آخری جہار شنبہ کولکھنا بھول كياتو آخرى جهارشنبه كون جس مهينه ميں ير ككه كرد مايضاً اگر كسي صحف كى بينائي جاتی رہی ہوتو شب جعد میں سات بار پڑھ کرسر مدیردم کرکے آتھ میں لگائے ایضاً دانوں میں درد ہوتو چہل کاف مع اُس کے تقش کے لکھ کردانوں کے بینچے دیائے ایضاً گردن کے درد کے لیے گلے میں ڈالے ایضاً پیٹ کے درد کے لیے تین ہاریا سات ہار یر هکرنمک یردم کرکے کھلائے آ رام ہوالینا خونی و بادی بواسیر اور باؤسران کے لیے کہ کی صورت سے ندر ہے تو کیشنبہ کے دن ساہ بلی کی کھال پرلکھ کر گلے میں یا ناف کے ینچے باند سے اگر سیاہ کی کھال نہ ملے تو کاغذیر لکھے۔الینا ہفت اندام کے درد کے لیے ہران کی کھال پرلکھ کر باز و پر باندھے ایضاً دشمن کومقبور کرنے کے لیے سہ شنبہ کی آ دھی رات کے وقت دوقبروں کے درمیان بیٹھ کرا کتالیس بار پڑھے اور دشمن کا نام لے اور کے کہ دشمن تعین ہلاک ہوالیناً فرزندصالے کے لیے ایام حیض کے بعداس کولکھ کریائے

اور جماع کرے فرزند صالح پیدا ہوا این اگر کوئی شخص راستہ بھول گیا ہوائی کو چاہے کہ سات بار پڑھے راہ بار پڑھ کر سات بار پڑھ کر سات بار پڑھ کی ہوگی گئی ہوگی کے درمیان بھا تکی ہوگی ہوگئی ہوگی ہوگا گئی ہوگی ہواور اُس کو کوئی نہ پہچانے تو سات بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے معزز ہوا این اگر کی کا غلام یاش اس کے بھاگ کیا ہوتو اکتا کیس بار پڑھ کر گھر کے چاروں طرف دم کرے واپس آئے این ایس آئے این ایس کی کو دور کرنے کے لیے پان پر کھ کرچالیس روز کھلائے این اجس کو رات میں نہ دکھائی دیتا ہو وہ اپنے پاس در کھا ایف این ایس کے کھلنے اور زیادتی فہم وذکا کے لیے سات بار دوزانہ پڑھے۔

## تركيب دعوت وزكوة چېل كاف:

چلہ میں دعوت کی شرائط کے ساتھ ایک ہزار چالیس بار پڑھے اور نصاب و
زکو ۃ اداکرنے کے بعد ہرتم کی دین و دنیاوی مشکل کے لیے ہمیشہ پڑھتار ہے اوراگر
بامؤکل پڑھے تو آٹھ ہزار بار اوراگر نہ ہو سکے تو دو ہزار بار پڑھے۔ ہرتم کے رخ و در د
دورکرنے کے لیے اس کے اعداد کو مرابع میں یا مثلث میں بحر کر نظر کے سامند کھتا کہ
و در دو دو رہوالیفنا پاک مٹی پر تین بار یا سات بار پڑھ کر دم کر کے دشمن کے لشکر کی
طرف ڈ الے تمام لشکر اللہ کے تھم سے بھاگ جائے۔ یہ دُعا حضرت فوٹ التقلین رضی
اللہ عنہ کے مخصوص اعمال سے ہے اور آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ
حاجتوں کے بر آنے کے لیے اکر کیس بار سوتے وقت پڑھے۔ ایسنا حصار اور سحر وجاد وو
د یو پُری و جن وانس وشیاطین کو دفع کرنے کے لیے اکر کیس بار پڑھ کر دم کر کے اور جم
بر ملے اور مؤکل چہل کا ف کا حروز ائیل ہے۔ چاہیے کہ بمیشہ اکیس بار پڑھے بہت فاکدہ
پر ملے اور مؤکل چہل کا ف کا حروز ائیل ہے۔ چاہیے کہ بمیشہ اکیس بار پڑھے بہت فاکدہ
رکھتا ہے۔ حضرت جدی ومرشدی رحمۃ اللہ علیہ کے دکھیفہ خاص میں اسے خاص کھا ہے۔

### حصار چېل کاف:

 پردم کرکے بلائے۔ (معمولات مشائخ بم ۱۹۹۳) غوث یاک کی دومشہوردعا کیں:

آپ کے صاحبزادہ حضرت سیّدناعبدالرزاق رحمۃ اللّٰہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے داللہ ماجد نہایت خشوع وخضوع کے ساتھا پی مجالس میں مندرجہ ذیل ادعیہ پڑھا کرتے ہے ،

اَللَّهُمُ إِنَّا نَعُوُدُ بِوَصُلِكَ مِنْ صَدِّكَ وَبِقُرْبِكَ مِنْ طُرُدِكَ وَبِقَبُولِكَ مِنْ رَدِّكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِّكَ وَاَهِلُنَا لِشُكْرِكَ وَحَمُدِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اے مولا ! ہم تیرے وصال کے بعدروک دیئے جانے ، تیرے مقرب بن کر نکال دیئے جانے ، اور تیرے مقبول ہونے کے بعد مردود ہونے سے بناہ مانگتے ہیں: اے اللہ! تو ہمیں اپنی اطاعت وعبادت کرنے والوں میں ہے کر دے اور ہمیں تو نتی دے ، کہ تیراشکراور تیری حمد کرتے رہیں۔ بعض مجالس میں آب بیدعافر مایا کرتے ہیے:

تَحُصُلُ بِوُجُوهِهِمْ عَنَّاحِيْنَ تَحْصُلُ فِي ظُلُمِ اللَّحُود اَهَائِنُ اَلْعَالِنَا اللَّي يَوْمِ الْمَشْهُودِ وَاجُرُ عَبُدَکَ الطَّيْفَ عَلَى مَا اَلْفَ وَاعْصِمُهُ اللَّي يَوْمِ الْمَشْهُودِ وَاجُرُ عَبُدَکَ الطَّيْفَ عَلَى مَا اَلْفَ وَاعْصِمُهُ مِنَ الزَّلُ وَوَقِقَهُ وَالْحَاضِرِيْنَ بِصَالِحِهِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَاجْرُ عَلَى مِنَ الزَّلُ وَوَقِقَهُ وَالْحَاضِرِيْنَ بِصَالِحِهِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَاجْرُ عَلَى لِمَا النَّامِعُ وَتَلُوثُ الْمَدَامِعَ وَيُلَيِّنُ الْقَلْبَ الْخَاضِعَ لِلَمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ .

ا الله! ہم تھے سے ایسے ایمان کے طلب کار ہیں، جو تیری درگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو، اور ایسا یقین جا ہے ہیں ، کہ اس کے ذریعہ ہم قیامت کے دن تیرے سامنے بلاخوف کھڑے ہو مکیل الی عصمت کے خواہش مند ہیں ، کہ جس کے ذریعہ سے تو ہمیں گرداب معاصی سے نکال دے اور الی رحمت کے خواہاں ہیں، جس کے ذریعہ ہے تو ہمیں عیوب کی گندگی ہے یاک و صاف کردے اور ایباعلم جاہتے ہیں کہ جس سے تیرے اوامرونوای کو مجھ تعلیں، اے آتا! ہمیں ایباقہم عطاکر، جس سے ہم تیری درگاہ میں دعاکرنا سیکھیں،اےاللہ!تو ہمیں دنیاوآ خرت میں اہل اللہ سے بتا، ہمارے دلول کو نورمعرفت سے پُرکروے، اور ہماری آنکھوں کواٹی ہدایت کے سرمہ سے سر ملین بنادے، اور ہمارے افکار کے قدم شبہات کے موقعوں پر پھیلنے سے اور ہماری نفسانیت کے برودوں کوخواہشات کے آشیانوں میں جانے سے روک الے ہماری شہوات ہے ہمیں نکال کرنمازیں پڑھنے روزے رکھنے میں ہماری مددكر، ہمارے گناہوں كے نفوش كو ہمارے اعمالنامہ سے نيكيوں كے ساتھ مثا دے، اے انٹد جب کہ ہمارے افعال مرہونہ ظلم کی قبروں میں مدفون ہونے کے قریب ہوں ، اور تمام اہل جو دوسخاہم سے مندموڑنے لگیں ، اور ہماری اميدين ان معقطع موجائيس بتواس وفتت توهمارا قيامت ميس والي ومدد كار بن ، اوراسين تا چيز بنده كوجو يكه كده وكرر ما ب، اس كا اجر د ب، اور تغرشول سے اسے محفوظ رکھ، اسے اور کل حاضرین کونیک بات اور نیک کام کی توقیق دے اور اس کی زبان سے وہ بات نکلواجش سے سامعین کونقع ہو، اور جس کے

سنفے ہے آنو بہنے لکیں اور بخت سے خت دل بھی نرم ہوجا کیں، خداو نداا سے
اور تمام حاضرین اور کل مسلمانوں کو بخش دے۔ (آمین)
غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے عربی قصائد فصاحت و بلاغت ، علوم معرفت و
طریقت کاعظیم خزینہ ہیں عربی تصائد لکھنے سے پہلے فاری زبان میں آپ کا حمہ یہ کلام
قار کین کی نظر کیا جاتا ہے فاری کلام اور قصیدہ غوثیہ کے علاوہ باتی آخر قصائد کا اردو
ترجمہ حضرت سید صوفی نصیر الدین ہائمی قادری رضوی برکاتی مرید خاص و خلیفہ مفتی اعظم
برجمہ حضرت سید صوفی نصیر الدین ہائمی قادری رضوی برکاتی مرید خاص و خلیفہ مفتی اعظم
برائد اللہ خیر الجزاء۔



## غوث اعظم رحمة الشعليه كافارس حمد ميركلام بهلي حمد بهلي حمد

تا ابد یا رب زتو من لطنها دارم امید
از تو گر امید برم از کبا دارم امید
ار بر رب کریم! بی تحد بیشد لطف دکرم کی امید رکھتا ہوں اگر تحد
سے امید ندر کھوں تو پھر کس سے امید رکھوں
ہم فقیرم ہم غربیم بیکس و بیار وزار
یک قدح زال شربت دار الثفا دارم امید
می فقیر ہوں بی خریب ہوں بے کس اور بیارو ناتو ال ہوں میں تیرے شفا
بخش شربت کے ایک جام کی امید رکھتا ہوں
تا امیدم از خود و ز جملہ خلق جہال
از ہمہ نو میدم الما از تو می دارم امید
میں نامید ہوں اپنی ذات سے اور جملہ گلوقات سے نامید ہوں لیکن تجھ سے
میں نامید ہوں اپنی ذات سے اور جملہ گلوقات سے نامید ہوں لیکن تجھ سے
میں نامید ہوں اپنی ذات سے اور جملہ گلوقات سے نامید ہوں لیکن تجھ سے
میں نامید ہوں اپنی ذات سے اور جملہ گلوقات سے نامید ہوں لیکن تجھ سے
میں نامید ہوں اپنی ذات سے اور جملہ گلوقات سے نامید ہوں لیکن تجھ سے
میں نامید رکھتا ہوں

ہم بدم بدگفتہ ام بد ماندہ ام بد کردہ ام برا کردہ ام باہ کے باہ ہور کہ اس باہ کے باہ باہ ہور مارے امید باہ ہوں برے انداز میں رہتا ہوں برے کام کرتا ہوں برے انداز میں رہتا ہوں برے کام کرتا ہوں ، باہ جودان خطاؤں کے تیری بخشش کی امیدر کھتا ہوں

منتہائے کار تو دائم کہ آمر زیدن است

زانکہ من از رحمتِ بے منتہاہ دارم امید
اے مولا! بالاخرق نے بخشا ہے تواس وجیش بے انتہار حمت کی امید رکھتا ہوں

ہر کے امید دارد از خدا وجز خدا
لیک عمری شد کہ از تو من ترا دارم امید
ہرکوئی خدا ہے خدا کے سواکی امید رکھتا ہے لیکن عمرگزری ہے کہ میں تجھ سے
تیری بی (ذات کی) امید رکھتا ہوں

روشی چینم از گریہ کم شد اے حبیب
این زمال از خاک کویت تو تیا دارم امید
ای زمال از خاک کویت تو تیا دارم امید
اے حبیب اردنے کی وجہ سے آگھ کی روشی کم ہوگی اس وقت تیری گلی کی
خاک کے سرے کی امید رکھتا ہوں

خاک کے سرے کی امید رکھتا ہوں

محی میگوید که خون من حبیب من بریخت
بعد ازی کشتن ازومن لطنها دارم امید
محی (عبدالقادر جیلانی) کہتا ہے کہ میراخون میر ے حبیب نے بہایا ہے اس
قبل کے بعد بھی ای کے لطف وکرم کی امیدر کھتا ہوں

## دوسری حمد

بے حجا بانہ در آ ازدرِ کاشانہ ما کہ کسے نیست بجز دردِ تو در خانہ ما بہج بجئ بیست بجز دردِ تو در خانہ ما بہج بجئ بیس بہت کے بات میں کہ اس کے اندر تیردرد کے سوا بہج بجئ بیس فتنہ آگیز مشوکا بکل مشکیس مکشائے تاب زنجیر نہ دارد دل دیوانہ ما تاب زنجیر نہ دارد دل دیوانہ ما

فتنه انگیز زلف عزری کونه کمول که بمرادل دیوانه اس کی زنجیر کی گرفت کی تاب نہیں رکھتا

> مرغ باغ ملکوتیم دریں دیرِ خراب میشود تور تجلائے خدادانہ ما

اگر کیر آئے اور پوچھے تہارارب کون ہے تو کہوں گاکہ وہ جس نے میراول دیوانہ چھین لیا ہے

با احد در لحد نکک مجوئیم که دوست آشنائیم توکی غیر تو بیگانه ما

تک قبر می خدائے واحدے کہتا ہول کداے دوست تو بی میرا آشاہ باقی سب بھانے ہیں

منگرِ نعرهٔ ماکو که بما عُربده کرد تابه محشر شنود نعرهٔ مستانهٔ ما

ہمارے نعرے کامنکر جس نے ہم ہے جھڑا کیا تو قیامت تک ہمارانعرہ متانہ بند ہے۔

مشكر للد كه نمرديم در سيديم بدوست

آفریں باد بریں ہمت مردانہ ما مر بر سند

الله تعالی کاشکر ہے کہ ہم مرنے سے پہلے مجوب تک پہنے گئے ہیں ہماری ہمت

مردانہ پر آفریں ہے م

محی برسمع تحلائے جمالش میسوخت

دوست میگفت زے ہمتِ مردانہ ما

مى (كى الدين فيخ عبدالقادر جيلاني) اس كے جلى جمال كى مع برجاتا ہے ك

دوست بمى يكارا منتاب ميرى مست مردانه ير

## تيري

اے ذکر ترا دردل ہر دم اثرے دیگر وے از تو بملک جال دارم خبرے دیگر اے! کہ تیراذکر ہر لحظہ دل میں نیااثر کرتا ہے ادر جان کے ملک میں تیرے متعلق عجیب خبرملتی ہے

از تیرِ ملا متہا داریم دل مجروح جزلطفِ تو مارا نیست والندس مے دیگر

تیرے ملامت کے تیرسے میرا دل ذخی رہتا ہے۔ تیرے لطف کے سواء ہمارے لیے کوئی نیا بھیرنہیں ہے

زال نے کہ بمادادی درروزِ الست ایدوست

لُطف و کن مارادِہ جامے قدرے دیگر
اے دوست! اس شراب میں سے جوتونے ہمیں روزِ الست دی تھی مہر ہانی کر
کے ہمیں قدرے اور جام عطاکر

در خدمتِ حَن گر تو مردانه کمر بندی

بخشد بنو ہر لخطہ تاج و کمرے دیگر
اگر تو حَن کی اطاعت میں مردانہ وار کمر بستہ ہو گیا ہے تو تخفیے ہر لخطہ نیا تاج اور
نئ کمر بند عطا ہوگی

درخانہ بیر وزن لین کیدِ تاریک برجانِ تو خواہر تافت ممس وقمرے دیگر بغیرروزن کے محریعنی اعرمیری قبر میں ، تیری جان پر کوئی اور ہی سورج اور

جا عروش ہوں کے

عیش وتن و جان وول از ربگور ے عشقت

عشرت نوال کرون از ربگورے دیگر
تیرے عشق کی راہ میں جم وجان وول کی راحت ہود مری راہ سے بیراحت
نبیں مل کتی

بردوخت دل و دیدہ از دیدن غیر حق نبود دل مجنوں راجز ایں ہنرے دیگر غیر حق کود کمینے ہے دل اور آ کھے بند کرلی ہے مجنوں کے لیےاس کے علاوہ اور کوئی کمال نہیں

ہر کس کہ در حق زو اوہمہ در ہاتافت زال در نتوال رفتن ہرگز بہ درے دیگر جس نے حق کا درواز و کھنگھٹایا وہ اور دروازوں سے لوٹ گیا ، وہ کی ادر دروازے پڑہیں جاسکتا

در آئینہ دل دیدہ محی زُرِخ یارہ گفت

اے ذکر ترادر دل ہر دم اثرے دیگر

محی (عبدالقادر جیلانی)نے دل کے آئینے میں دوست کود کھے لیا ہے اور کہتا

ہے کہ تیراذ کر ہر کخلے دل میں نیااثر کرتا ہے

غوث اعظم من الأعنه كي عربي قضائد

غوث پاکرسی الله عندنے ان قصا کدیس تحدیث تمت کے طور پراپنے اوپر انعامات الہیکا ذکر کیا ہے جو کہ تھم ربانی بھی ہے و اصا بنعمة دبک فحدث ادر ارشاد نبوی بھی ہے۔ انا حبیب الله انا سید الموسلین اسکلیک

تفصیل ہماری کتاب "شان مصطفیٰ ﷺ بربان مصطفیٰ ﷺ میں دیمی جاسکتی ہے جو ساری کتاب (ایک ہزارصفیات) ہی اس موضوع پر ہے۔حضور علیہ السلام نے ایک صاحب حیثیت محانی کو پیوند کے کیڑوں میں دیکھ کرفر مایا اللہ تعالی اس بات کو پیند فرما تا ہے کہ اس کی فعمت کا اظہار کرو۔

پر بیہ کے نوٹ اعظم رضی اللہ عندنے خود کچی وضاحت فرما دی ہے: رومسا قبلست هدا النقول فنحو او انعما

اتسى الاذن حتسى يىعسرفون حقيقتسي

میں نے بیرسب کھ فخر میہیں کہا بلکہ اللہ کے حکم سے کہا ہے تا کہ لوگ میری حقیقت جائیں۔جب آپ کا کھانا پیااللہ کے تھم سے ہے تو بولنا بھی اللہ کے علم سے بی ہوا۔ چونکہ آپ کے علاوہ کوئی کما حقہ آپ کی تعریف نہ کرسکتا تھا اس کیے ضروری تھا کہ ان حقائق سے آب ہی پردہ اٹھا تیں تاہم جن کی وہنی مطحاتی بلندنه بووه آپ کا کلام پڑھ کر بدگمانی کر کے مردود ہونے کی بجائے مناسب تاویل کر کے محبوب بننے کی کوشش کریں یا علماء سے رابطہ کریں کیونکہ طوالت کے خوف سے تشری جھوڑ دی گئی ہے۔ حدیث قدی سے میں اینے ولی کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ (بخاری شریف) تیری ذات ہے بے شک لاٹائی ، یا غوث اعظم جیلائی کرو دور میری به جیرانی ، یا غوث اعظم جیلانی مجھے رہے و الم نے تھیرا ہے ، اِک سرا ہے تو تیرا ہے تیرے ہوتے ہو کیوں یہ پریٹائی ، یا غوث اعظم جیلانی ب تاب ہول ناشاد ہول، ناکام ہول برباد ہول كب تك بيرب كى ورائى ، يا غوث اعظم جيلانى گر قابل ہوں تو تیرا ہوں ، ناقابل ہوں تو تیرا ہوں كر ليما قبول ثنا خواني ، يا غوث اعظم جيلاني

اعظم کونیس دولت کی ہوں ، عظمت کی ہوں شوکت کی ہوں اعظم جیلائی ملے آپ کے در کی دربانی یا غوث اعظم جیلائی ایمون کو اور کی استرائی کی اور کی طرف منسوب کرنے کی ایمون کو کو اور کی انتہائی معتبر کتاب بہت الاسرار میں ناکام کوشش کی ہوالا تکہ آپ کی سوانح کی انتہائی معتبر کتاب بہت الاسرار میں ان قصا کہ کو اور بالخصوص تصیدہ خوشہ کو آپ می کا قصیدہ قرار دیا گیا ہواور باز مالی موادر میا کی شاکہ واور ما حیان کشف اور مقربان خدانے اس کی تا کی دفعہ بی فرمائی اس لیے اس حقیقت کا انکار سوائے تعصب و جہالت کے پہنیں ہے۔ فرمائی اس لیے اس حقیقت کا انکار سوائے تعصب و جہالت کے پہنیں ہے۔ فرمائی اس لیے اس حقیقت کا انکار سوائے تعصب و جہالت کے پہنیں ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے خود آخر میں اپنانام اور لقب ظاہر فرمایا

ر ان التحسني والمخدع مقامي واقتدامي على عنق الرجال انا التجيلي محى الدين اسمى واعلامي على راس الجبال وعبدالقادر المشهور اسمى وجدى صاحب العين الكمال

پہلاقصیدہ (قصیدہ غوثیہ)

سَقَانِیُ الْحُبُّ کَاسَاتِ الْوِصَالِ فُقُلُتُ لِنَحُمُرَتِی نَحُوِیُ تَعَالِ فُقُلُتُ لِنَحُمُرَتِی نَحُویُ تَعَالِ

عشق نے جھ کو پلائی وصل ولبر کی شراب تب کہا پی نے یہ ہے ہے ہم کی جانب شتاب داد جاناں در کئم جام وصال گفتم اے ماتی بمن کن انقال سنعت و مَشَتُ لِنَحُو یُ فِی کُوْسٍ سَعَتُ و مَشَتُ لِنَحُو یُ فِی کُوْسٍ فَهِ مُتُ بِسُکُ رَبِی بَیْنَ الْمَوَالِ

دوژ کرآئی میری جانب پیالوں عمل مجری کر گئی سب دوستوں عمل مجمی اثر مستی مری پس بیار من باجا مہا پس زخودر فتم میانِ اہل حال وَقُلْتُ لِسَائِد الْاَقْطَابِ لُمُوا وَقُلْتُ لِسَائِد الْاَقْطَابِ لُمُوا بِسَحَالِی اَدُخُلُو اَنْتُمْ دِجَالِی

يس كہا ميں نے يہ سب قطبوالے كرآؤ سب كے سب

فسَاقِی الُفَوْم بِالُوَافِیُ مَلَا لِیُ کرکے ہمت سب پولٹکر ہوتم میراتمام دے رہاہے توم کا ساتی مجمی بحر بحرے جام در کشید از شوق اے دِندانِ من زخمار من بخشد ایں نوال

شَرِبُتُ مُ فَصْلَتِی مِنَ بَعُدِ سُکُرِی

وَلَا نِسلُتُ عُسلُوًى وَاتِّسَسالٍ

مست جب میں ہوگیاتم نے مراجو تھا پیا مرے قرب و شان کو ہو کب پہنچ سکتے بھلا دروے از پیانہ خوردہ اید مرشار است ان ام باشد مال مُفَامُکُمُ الْعُلْمَى جَمْعًا وَلَكِنَ

مَقَامِى فَوُقَكُمُ مَّا زَالَ عَالِي

شکنیں اس میں کہ ہے عالی تمہار امرتبہ پرمراتم سب سے بڑھ کر ہے ہمیشہ مرتبہ گرچہ بس عالیت جا ہائے شا از مقام من بود صف تعال اُن مقام من بود صف تعال اُن فَيْ بُورِ مُن وَحُدِي اَنَا فِي حَسْسُوةِ التَّقُرِيْبِ وَحُدِي

يُصَرِّفُنِي وَحَسُبِي ذُوالُجَلال

منزل قرب البی میں موں میں کیما کمال موں ترقی پر سدا کافی ہے مجھ کو ذوالجلال

من یگانه در جناب قربتم برمارج برخم بس ذوالجلال انسا البسازِی اَشُهَبُ کُلُ شَیْخ وَمَنُ ذَافِی الرِّجَالِ اُعْطِی مِثَالِی

بازسب شیخوں پہ ہوں او پی مری پرواز ہے مجھی ہے کس پرعطا مجھ کو خدا پر ناز ہے شاہ بازم من زہر پیرو جوان کیست آنکہ یافتہ چوں من کمال کسسانسی خسل عد بطرازِ عَزُم کسسانِسی خسل عد بطرازِ عَزُم وَسَنِسی بِیسُجَان الْکَمَال

جس پہ گلکاری اولوالعزمی کی وہ خلعت دیا ۔ اور کمالیّت کا تاج اس نے ہم پر رکھ دیا خلعت بوٹ اند حق بانقش عزم ساخت سلطائم بد یہیم کمال و اَطُسلَسعَسنِسی عَسلی مِسرِ قَدِیْم و اَطُسلَسعَسنِسی عَسلی مِسرِ قَدِیْم و اَطُسلَسعَسنِسی عَسلی مِسرِ قَدِیْم و اَطُسلَسعَسنِسی وَ اَطُسلَسعَسنِسی وَ اَعْسلسنی مُسوّا لِلی و اَعْسلسدَنِسی و اَعْسلسد

اور قدی راز پر اپنے مجھے محرم کیا ہار پہنایا مجھے عزت کا اور سب کچھ دیا اطلاعم داده برراز قدیم خواجہ ام بنموده باندک سوال وَوَلَّانِسَیْ عَلَی الْاَقْسَطَابِ جَمْعًا فَحَدَّمِ مَا الْاَقْسَطَابِ جَمْعًا فَحَدَّمُ مَا اللَّاقِ اللْهِ اللَّاقِ اللَّاقِ اللْهُ اللَّاقِ اللَّاقِ اللْهُ اللَّاقِ اللْمُ

مجھ کوسب قطبول پاک نے کردیا ہے حکمرال ساری خلقت پہ ہے ہردم حکم اب میراروال والیم برجملہ انظاب ساخت حکم من جاری شدہ درجملہ حال فلکو اَلْقَیْتُ سِوّی فِی بِحَادٍ فَلَو اَلْقَیْتُ سِوّی فِی بِحَادٍ لَکُلُ غُورًا فِی الزَّوال

پھنک دوں دریا کے اندر بھید کواپنے اگر خٹک ہو دم میں رہے بانی نہاس میں بوئد بھر پس بدریاراز خود گرافکنم خٹک گرد وچوں زمین بائمال وَلَوْ اَلْفَيْتُ مِسِرَى فِي جِبَالٍ وَلَوْ اَلْمُ عَنْ الرِّمَالُ لَا لَكُ مُنْ الرِّمَالُ لَا لَكُ مُنْ الرِّمَالُ

بجد کوایے بہاڑوں پراگرڈ الوں کہیں ریزہ ریزہ ہوکے جیب جائیں وہ رہے میں کہیں راز خود گرافکم بر کو بسار ریزہ پوٹیدہ گردد درمال

وَلَـوُ اَلُـقَيُتُ مِسِرِّى فَوُق نَسادٍ كَخِهَدَتُ وَانْطَفَتُ مِنْ مِسِرِّحَالِي

پھیک دوں گرراز کوائے بھی میں آگ پر سترکی تافیر سے شندی وہیں ہو سربسر راز خود گرانگئم پرآتشے سردو فائش میشوہ وازسرحال وکئو اُلُفَیْتُ سِرِی فَوْق مَیْتِ وَلَوْ اَلْفَیْتُ سِرِی فَوْق مَیْتِ

لَقَامَ بِقُدُرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى

پینک دوں مردہ کے اوپر بجید کواپٹے آگر اُٹھ کھڑا ہو قدرت ظلق سے وہ جلد تر راز خود گر آگئم پر مُردہ مردہ برخیزد بحکم ذوالجلال وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ اَوُ دُهُورٌ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ اَوُ دُهُورٌ تَسُنُهَا شُهُورٌ اَوُ دُهُورٌ تَسُنُهَا شُهُورٌ اَوْ دُهُورٌ تَسُنُهُ وَ تُسُنُّهُ وَ تُسُنُهُ وَ تُسُنُّهُ وَ تُسُنُّهُ وَ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

ہے نہیں ہوتا بر کوئی مہینہ یا زماں جب تلک بھے سے اجازت لے نہ وہ آکریہاں کدردزاں بھے ماہ وہ جے سال کو نمی آید مرا بہر مقال و تُک بُوری و ت

وَتُعَلِّمُنِى فَاقْصِرُ عَنْ جِدًالٍ

جُوگزرتا ہے جہاں میں اس پردیویں اطلاع سب خبر ہوتی کے جُھے کو چھوڑ دے یکسرنزاع در حوادث می نمایندم خبر دوستداراں کجورید از قبل وقال مسویدی هِمُ وَطِبُ وَاشْطَحُ وَغَیْی مسویدی هِمُ وَطِبُ وَاشْطَحُ وَغَیْی وَافْعَلُ مَا تَشَاءُ فَالْاسْمُ عَالِ

جين كرخوش ره ميرى طالب تهيين يرواه بكيا كرجوتير ي عن آئے اسم بعالى مرا عاشقانش مست بر مور مز عشق کوشیتے بنما بلند از حسب حال مُسريُسِدِى لَا تَسخَفُ اللَّهُ زَبَّى غسطسانى دفّعة نبكث السمنيال

طالبامت ڈر کہ اللہ ہے میرا پروردگار جس نے دی ہے جھے کورفعت اور کیا عالی وقار عم مخور عاشق که حق رب من است پایه ام داد درسیدم بر منال طُبُولِي فِي السَّمَآءِ وَالْارْضِ دُقْتُ وَشَاوُسُ السُّعَادَةِ قَدُبَدَ الِي

آسال پراورز میں پرمیرے نقارے بچ اور نقیبان سعادت ملے ہیں آگے مرے دردو عالم كوس اقبالم زدند بايه بختم عيال شد در منال بكادُ اللَّهِ مُلُكِى تَحْتِ حُكْمِى وَوَقَتِى قَبُلَ قَلْبِى قَدُ صَفَالِي

ملک تن ہے ملک میرااس یہ ہے بقندمرا ول سے پہلے وقت میرا صاف حق ندکر دیا زیر فرنائم ہمہ ملک خدا است وقت من خوش گشتہ پیش ازانقال نَظُرُتُ إِلْى بِكَادِ اللَّه جَمْعًا

كخردكة على حُكم اتِّصال

شرق سے غرب تک دیکھا سمی ملک خدا مجھ کو سب معلوم مثل دانہ خردل ہوا درنگاه من بمه ملک خدائی ذرهٔ باشد محکم اتصال وَكُولُ وَلِي لُسهُ قَدَمٌ وَالِيكَ

عَلَى قَدَم النّبِي بَدَرِ الْكَمَال

علتے ہیں سارے ولی بس اپن اپن عال پر ہے قدم میرا فقط بر سنت خمر البشر بر ولی را مرتبه داد نده من پیره پیتبرم بدر کمال دَرَسَتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا وَنِلْتُ السَّعُدَ مِنْ مُولَى الْمَوالِيُ

پڑھ کہ میں علم طریقت ہو گیا قطب زمال ہے سعادت پر بچھے پچپانا حق نے بگال علم حق خواندم کہ گشتم قطب وقت نیک بختی یائم اندر کمال مسویہ دی کا تسخف وَ اللهِ فَانِدی کی اللہ مسریہ دی کا تسخف وَ اللهِ فَانِدی کی خسریہ دی کہ تسخف وَ اللهِ فَانِدی کی کا تسخف وَ اللهِ فَانِدی کی کا تسخف وَ اللهِ فَانِدی کی کا تسخو کی کا تسخد اللہ فی اللہ کے اللہ کا کہ کا تاہد کی کا تسخد کی کہ کا تاہد کی کا تسخد کی کا تسخد کی کے اللہ کے اللہ کی کے اللہ کی کا تسخد کی کی کے اللہ کی کا تسخد کی کے اللہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کہ کے ک

ڈرخالف سے نہ بالکل میرے طالب زینہار ہوں دلاور اور توئی جینک ہونت کارزا عاشقا! ہرگز مترس از بد سکال من دلیرم عازیم اندر قال اندر قال اندر قال اندر قال اندر قال اندر قال من دلیرم عاذیم اندر قال اندر قال منحد نع مَقَامِی اندا الْسَحَسَنِی وَ الْمَحْدَ نَع مَقَامِی

وَاَقْدَ امِى عَلْى عُنُقِ الرِّجَالِ

ہوں میں اولا دحسن سے اور مری مخدع ہے جا سارکے وکیوں کی ہے گر دنپر قدم بیٹک مرا باحسن مسوبم ومخدع مقام پائے من برگردن مردان حال اَنَا الْحِینَلِی مُستحی اللّذِینِ اِسْمِی

وَاعُلامِسَى عَسلَى دَاسِ الْسَجِبَ ال

ہو وطن کیلان سب کہتے ہیں کی الدیں بھے ہیں پہاڑوں پرمرے قبل کے جمنڈے گڑے من می کی الدین ومن جیلانی ام کوہ زیر تھم من کی الدین ومن جیلانی ام کوہ زیر تھم من کی الدین و عَبُدُالُفَ ادِرِالْ مَشْهُورُ اِسْمِی وَعَبُدُالُفَ ادِرِالْ مَشْهُورُ اِسْمِی

وَجَـدِّى صَـاحـبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

نام ہے مشہور عبدالقادر عالم میں مرا صاحب عین الکمائی ہے مرا نانا ہوا نام من مشہور عبدالقادر است جد من شد صاحب ذات کمال نام من مشہور عبدالقادر است جد من شد صاحب ذات کمال (ترجمہفاری دارددازمولانامحمداؤدفاردق)

۔ کی مقبول کے تم سے سوا کیا داربائی ہو
کہ محبوب خدا ہو اور مقبول خدائی ہو
کرم میں، فیض میں، جودو عامیں داربائی میں
غرض ہر آن میں محبوب شان کریائی ہو
یہ سر ہو یا البی اور ہو ''بغداد' کا رست
یہ دل ہواور اس میں ان کی الفت کی سائی ہو
تہماری چاہ ہو خواہش ہو الفت ہو تمنا ہو
جگر ہو سوز ہو آتش ہو دل ہو بینوائی ہو
غلاموں میں اگر احقر کو اپنے لیجئے شاہا
غلاموں میں اگر احقر کو اپنے لیجئے شاہا

# دوسراقصيره

نَظُونُ بِعَيْنِ الْفِكْرِ فِيُ حَانِ حَضُوبِیُ حَبِيْبُ السَّخِلْی لِلْقُلُوبِ فَحَنْتِ میں نے دوست کواپے قرب خاص کے وقت پچشم تفکر دیکھاوہ دلوں پرجلوہ گر بواتو دل اس کے مشاق ہو گئے

سَسَفَسانِسَى بِسَكَساسٍ مِنُ مُدَامَةِ حُبِّبٍ فَكَانَ مِنَ السَّاقِسُ خُمَادِیُ وَمُنْکُرَتِیُ بَحُصِرُوسَت نِے اپنی شرابِ مجت كاجام پلایا پس میری مستی اور مدموثی ساقی بی كی طرف سے ہے

يُسنَسادِ مُسنِسى فِسے كُلِي يَوْم وَلَيُلَةٍ وَمَساذَالَ يَسرُعَسانِسى بِعَيْنِ الْمَوَدَّهِ وہ ہر دن اور رات میں میراساتھ ہے اور ہمیشہ محبت کی نگاہ سے میری رعایت فرماتا ہے

صنوی بیت الله من جاء زارهٔ یهسرول کسه بخطی بعبز ورفعه میری قبر شریف الله کا کمرے جواس کی زیادت کوآے کا اور می کرے کا عزت وبلندی سے بہرہ ورہوگا

وَمِسرِّیُ مِسرُّاللَّهِ مَسادٍ بِنَحَلَقِهِ قَسلُ ذَبِ جَنَسابِ یُ اِنُ اَرَدُثَ مَوَدَّیِسیُ میراباطن اللّٰکا بھید ہے اس کی محلوق میں سرایت کیے ہوئے ہے تومیری بارگاہ میں پناہ لے اگرمیری دوتی جاہتاہے

وَامُسِرِیُ اَمُسُرُ اللَّهِ اِنْ قُلْتُ کُنْ یَکُنُ وَکُلَّ بِسَامُسِرِ اللَّهِ فَسَاحُکُمْ بِقُدُرَتِی اور میرا حکم اللّٰد کا حکم ہے آگر میں کہوں ہوجا تو ہوجا تا ہے اور میری بیسب قدرت اللہ کے حکم ہے ہے

وَاَصُبَحُتُ بِالْوَادِى الْمُقَدَّسِ جَالِسًا عَلَى طُودِ سَيُنَا قَدُ سَمَوُتُ بِخَلُعَتِى اور مِن نے مج کی دادی مقدس میں جیٹے طور بینا پر اور میں اپنی پوشاک (مقام ومرتبہ) کے ساتھ اونجا ہوگیا

وَطَابَتُ لِى الْاَكُوانُ مِنُ كُلِّ جَانِبٍ
فَسِمِسُوتُ لَهَسَا اَهُلًا بِتَصْحِيْحِ نِيْتِی فسمِسوتُ لَهَسَا اَهُلًا بِتَصْحِیْحِ نِیْتِی اورخوشگوار ہو گئے میرے لیے موجودات ہر پہلو سے پس میں اپی صحت نیت کے سبب اس کے لیے اہل ہوگیا فیلسی عَلَمْ عَلَى فَرُوَ قِ الْمَجُدِ قَائِمْ رَفِیسُعُ الْبِنَا تَسَافِی لَسَهُ کُلِ اُمَةِ پس میراجمندا قائم ہے بزرگی کی چوٹی پرادنجی بنیادوالا جس کی طرف ساری امت بناه لیت ہے

قلاعِسلُم الأعِسنُ بِسحَسادٍ وَرَدُتَهَا وَلَا نَسفُسلَ الأعِسنُ صَسِعِيْتِ دِوَايَتِسى پُلُونَى عَلَمْ بِيلُ مِواسَدُ النَّعُلُوم كَ مندرول كَحِن ير عِن وارد موامول اور پُلُ وَلَى عَلَمْ بِيلُ مِومِيرى مَحْجُ روايت سے ندمو

عَلَى اللَّرُ وَ الْبَيْنَ الْجَسِّمَاءُ كَانَ الْجَسِّمَاءُ فَا وَفِسَى قَسَابُ قَوْمَيْنِ الْجَسِّمَاعُ الاَحِبَّةِ سفيدموتى (لوح محفوظ) كرما من جاداا جمَّاعٌ تماادر قاب قوسين (قرب فاص) من دومنوں كا لماپ

وَعَسايَسْتُ اِمْسُرَافِيْسُلَ وَاللَّوْحَ وَالرِّضَا وَشَساهُسَدُّتُ اَنُوارَ الْبَحَلالِ بِنَظُرَتِی اور پس نے اسرائیل اورلوح محفوظ اور دضائے الحی کا معائنہ کیا اور اپی نظر سے انوار جلال کا مشاہدہ کیا

وَ شَاهَدُتُ مَا فَوُقَ السَّمُوتِ كُلِّهَا كَذَالُعَرُشُ وَالْكُرُسِیُ فی طَیِّ قَبُضَتِیُ اوریس نے تمام آسانوں کے اوپر مشاہرہ کیا یونمی عرش اور کری میرے قبضے کی لپیٹ میں ہیں

وكُولُ بِلَادُ السَّلْسِهِ مُسلُكِ يَ حَقِينَةَ وَكُولُ السَّلْسِهِ مُسلُكِ يَ حَقِينَةَ وَالْتَعْنَى وَطَاعَتِى وَالْتَعْنَى وَطَاعَتِى وَالْتَعْنَى وَطَاعَتِى

اورالله نعالی کے تمام شہر حقیقت میں میرے ملک ہیں اور اس کے تمام اقطاب میرے زیر فرمان واطاعت ہیں

وُجُودِی سَرای فِی سِرِ سِرِ الْحَقِیُقَةِ وَمَسِرُ تَبَسِی فَساقَسْتُ عَلْسی کُلِّ دُتُبَةِ اور میرے وجودنے حقیقت کے جمید کی پوشیدگی میں میرکی اور میرا مرتبہ ہر مرتبے سے اونچا ہوگیا،

وَذِكُونِ عُلَا الْابْصَارَ بَعُدَ غَشَائِهَا وَاَحُيَافُواَدَ الصَّبِ بَعُدَ الْفَطِيْعَةِ اورميرے ذکرنے اعمی آنکھوں کوروش کرديا اور عاشق کے دل کوزندہ کرديا بعد انقطاع کے

حَفِظُتُ جَمِينَ والْعِلْم صِرُتُ طِرَازَهُ عَلْى خِلْعَةِ التَّشَرِيُفِ فِى حُسُنِ طَلْعَةِ عَلَى خِلْعَةِ التَّشَرِيُفِ فِى حُسُنِ طَلْعَةِ مِن نِهِ مادے علم حفظ کر لیے اور اس کا زیور بن کیا لہاس شرافت میں حسن صورت میں

قَطَعُتُ جَعِينَعَ الْسُحَجِبِ لِلْهِ صَاعِدًا فَمَا ذِلْتُ اَدُقَى مَسَائِرًا فِى الْمَحَبَّةِ مِن نِرْق كرتے ہوئے اللہ تعالی كرسب جابات طے كرلے ہى میں ہمیشہ سب سے ترقی كرتارہا

تَسجَسلُسی لِسی السَّاقِسی وَ قَالَ إِلَی قُسمُ فَهلْذَا شَسرَابُ الُوصُلِ فِی حَانِ حَضُرَتِی میرے لیے ماتی نے جلوہ فرمایا اور کہامیری طرف کھڑے ہوجاؤید لوٹرابِ وصل میرے ترب خاص کے دقت تُفَدُّمُ وَلَا تَنعُسْسَى كَشَفُنَا حِجَابَنَا تَسمَلُسَى هَنِينُ اسِالشَّرَبِ وَرُوْيَتِى آئے پڑھوادرمت ڈروہم نے اپنے تجاب اٹھادیے ہیں شراب ومل اور میرے دیدارے خوشکوارنفع اٹھاؤ

مَسطَحُتُ بِهَا مَسرُقًا وَغَرُبًا وَقِبُلَةً وَبَسرُو بَحُسراً مِنُ نَفَايِس خَمُرَتِي مَن نَه ابْن شراب ومل كعمده حصمشرق ومغرب آمر پیچے بروہ میں پھیلادیے ہیں

وَلَاحَتْ لِى الْامْسُوَارُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَبَسَانَستُ لِسَى الْاَنْوَارُ مِن كُلِّ وِجُهَتِیُ اود میرے لیے ہم طمرف سے مجید ظاہرہو گئے اود ہم جانب سے میرے لیے انواد ظاہرہوگئے

وَشَساهَدُفُ مَعُنَّى لَوُ بَدَا كَشُفُ مِيرَهِ بِسَصُّمَّ الْسِجِبَالِ الرَّامِيبَاتِ لَـدُخْتِ بِسَصُّمَّ الْسِجِبَالِ الرَّامِيبَاتِ لَـدُخْتِ مِن نَے الی حقیقت کا مشاہرہ کیا کہ اگر اس کے بجید کا کھلنا سخت مضبوط بہاڑوں پرظا ہر ہوتوریزہ ہوجا کیں

وَمَسطُلَعَ شَسمُسِ الْافُقِ ثُمَّ مُغِيبَهَا وَاقَطَارَ اَرُضِ اللَّهِ فِی حَالِ خَطُوتِی اورآ سانی سورج کے طلوع کا مقام پھراس کے غروب ہونے کی جگہ اور اللہ تعالیٰ کا ذیس کے سب کوئے میرے ایک قدم کے فاصلے کے اندر ہیں اُفَسلِبُهَا فِسی دَاحَتَسی کَ کُسودَ وَ اَطُوق بِهَا جَمْعًا عَلَی طُول لَمْحَتِی میں ان کواینے دونوں ہاتھوں میں ایک کیادے کی طرح الث بلیث کرتا ہوں سب کوآ کھے جھیکنے کی دیر میں

اَنَ الْحُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَدِ حَقِبُقَةً عَلَى سَائِرِ الْاقتطابِ عِزِّى وَحُرُمَتِى مِى حَيْقت مِن اقطاب كا كات كا تطب موں ، تمام اقطاب پرميرى عزت و

حرمت لازم ہے

تَوسَّلُ بِنَا فِی کُلِ هَوُلِ وَشِدٌ قِ اَغِیْثُکَ فِسی الْاشیَاءِ طُرًّا بِهِمَّتِی مرخوف اور تی ہیں ہمارا وسیلہ پکڑ، میں اپی ہمت کے ساتھ تمام چیزوں میں تیری مددکروں گا

اَنَ الِسَمُ رِيُ الْحِيْ حَسَافِظٌ مَا يَخَافُ اللهُ وَالْحَسَرُ اللَّهُ وَالْحَسَرُ اللَّهُ وَالْحَسَرُ اللّ وَاحْسِرُ سُسِهُ مِسِنُ كُلِّ شَسِرٌ وَفِيْتُ فَهُ وَالْحَسَرُ اللَّهُ اور فَتَحَ مِن البِّي مريد كانكم بان مول جن چيز سے وہ ڈرے اور مِن ہر برائی اور فتنے سے اس کی حفاظت کرتا ہوں ۔

مُسرِیُدِی اِذَا مَسا کَانَ شَسرُقًا وَمَغُرِبًا اُغِنْسهُ اِذَا مَسا ضَسارَفِسی اَیِّ بَسُلُسَدةِ میرامرید جب مشرق ومغرب میں ہومیں اس کی مدوکرتا ہوں خواہ دہ کسی شہر میں ہو

فَيَسَا مُنُشِدًا لِلنَّظُمِ قُلُهُ وَلَا تَنْحَفُ
فِسَانُكَ مَسِحُسِرُوسٌ بِسعَيْنِ الْعِنَسَايَةِ
فِسَانُكَ مَسِحُسرُوسٌ بِسعَيْنِ الْعِنسَايَةِ
لِهِ السَّالِ الْعَيْدِ مِنْ حَنْ واللَّاسِ بِرُهَ اورخوف نه كرتو بلاشبه بَحِثم عنايت محفوظ ب فَحُنْ فَسادِرِی الْوَقَسِتِ لِللّٰهِ مُنْحَلِطًا تسعِیسَشُ سَعِیسُدَا صَادِقًا لِللْمَحَبَّةِ. پی توونت کا قادری ہوجا اللہ تعالی کے لیے خلص، زندگی کر ارے کا معادت منداور مجت میں ہے ہوکر

وَجَدِی وَسُولُ اللّهِ اَعْنِی مُحَدُدَا

اَنَسَا عَبُسَدُ قَسَادِ دَام عِسرَی وَدِفَعَتَسیٰ
اور میرے نانارسول الله ملی الله علیه و کلم بیل میری مرادم مصطفیٰ صلی الله علیه و کلم بیل میں عبدالقادر مول میری عزت و بلندی داکی ہے۔

رب نے غوث نول شاہی وتی کل جہانال اتے دھرتی کی ! ہے غوث دی شاہی سب آسانال اتے دھرتی کی ! ہے غوث دی شاہی سب آسانال اتے شانال والے ولی نے اے غوث دیال شانال اتے غوث میرے دا اے قصد صائم ساؤیاں جانال اُتے خوث میرے دا اے قصد صائم ساؤیاں جانال اُتے خوش میرے دا اے قصد صائم ساؤیاں جانال اُتے

شَهِدُثُ بِسانٌ السلْسة وَالِسى الُولايَةِ وَقَدُ مَنْ بِسالتَّصُويُفِ فِي كُلِّ حَالَةِ مِن نِ كُوائِى دى كُراللُّهُ تَعَالَى والى بِكُل ولا يت كااوراس نے ہر حالت مِن ردو بدل كا احسان فر مايا ب

مسقسانِسی رَبِّسی مِن کُوْسِ شَسرَابِ ہِ وَاسْکُسرَنِسی حَقَّا فَهِمْتُ بِسَکُوتِسیُ میرے دب نے مجھ کواپی شراب محبت کے پیالے پلائے اور در حقیقت اس نے مجھے مست کردیا ہی میں اپی شراب معرفت سے مست ہوگیا وَمَلْكُنِى جُمُعُ الْجِنَانِ وَمَا حَوَثُ وَمُلَكِّنِى جُمُعُ الْجِنَانِ وَمَا حَوَثُ وَمُلَكِّنِي وَمُلَكِّنِ وَعُيْتِى وَكُلُمُ لُلُوكِ الْعَبَالَجِيْنَ وَعِيْتِى

اور بھے اس نے تمام دلوں کا اور جن اسرار پردل حادی ہیں ان کا ما لک بتایا اور جہانوں کے جملے سلاملوں میری رعیت ہیں

وَفِى حَانِنَا فَادُخُلُ تَوَى الْكَامَ وَائِرُا وَمَسا شَسرِب الْسَعُشَساقِ إلاَّ بَقِيْتِی اور جاری شراب معرفت کی دکان میں داخل جوتو پیالہ کو کھومتا دیکھے گا اور نہیں پیاعشاق نے مگر میراا بچا کچھا

رُفِعْتُ عَلَى مَنْ يَدُعى الُحْبُ فِى الْوَرِحِ فَسَقَسرُ بَسِنى الْسَعُولِي وَفُؤْتُ بِنَسْظُرَ قِ برمدى مجبت پرچلوق بمل بجصاد نجا كرديا كيا، چردوست نے جمعة ريب كرليا اور پس ديدار ميں كامياب ہوگيا

وَجُالَتُ خُيُولِى فِى الْآدَاضِى جَمِيُعِهَا
وَدُقْتُ لِى الْكَامَاتُ مِنْ كُلِّ وِجُهَةِ
اوريرى سلطنت كِمُورُ عن جِن كسبطاقوں چن دورُ گئاور جھ سے
اور برى سلطنت كِمُورُ عن جين كسبطاقوں چن دورُ گئاور جھ سے
وَ دُقْتُ لِى الْكَامَاتُ فِى الْآدُضِ وَالسَّمَا
وَ دُقْتُ لِى الْكَامَاتُ فِى الْآدُضِ وَالسَّمَا
وَ اَهْلُ السَّمَا وَالْآدُضِ تَعُلَمُ مَسَطُوتِيُ
اور جھ سے (طلب كے ليے ) زين اورا سانوں چن پيالے كھكائے گئاور
اور جھ سے (طلب كے ليے ) زين اورا سانوں چن پيالے كھكائے گئاور
آسانوں اور ذين والے يرى شان جلالت كوجانے چن
وَحَسَاوُ مُن مُلْكِى مَسَادَ حَسَرُقًا وَمَغُوبًا
وَحِسَرُتُ لِلْهُلُ الْكُوبِ غَوْفًا وَرَحُمَةِ

اور میری حکومت کے نتیب مشرق دمغرب میں محموم محے اور میں دکھیوں کے اور میں دکھیوں کے اور میں دکھیوں کے الیے دیجیرا در درحت والا ہو کمیا

شَسرِبُتُ بِسَكَامَساتِ الْفرام مُلافَةً

بِهَا أَنْعَشُتُ قَلْبِی وَجِسُمِی وَمَهُجَیْی

مِل نے بہترین شراب معرفت محبت کے پیالوں سے لی ہاورای کے ماتھ میں نے اپن ول اورجم وجان کو بلندکیا ہے

وقسفت بِسَابِ اللّهِ وَحُدِی مُوجَدًا

وَفَسُفُتُ بِسَابِ اللّهِ وَحُدِی مُوجَدًا

وَنُودِیْتُ یَا جِینَلانِی ادْخُلُ لِحَصْرِیْی

مِن شَهَا اللّه تعالیٰ کوایک جانے ہوئے الله تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہو کیا اور شی نے الله تعالیٰ کے دروازے پر کھڑا ہو کیا اور شی کے دروازے پر کھڑا ہو کیا اور شی کے دروازے پر کھڑا ہو کیا اور شی کے دروائی ہو

جھے پکارا کیاا ے جیلائی میری حضوری کے لیے داس ہو وَنُودِیْتُ یَا جِیکانِی ادْخُلُ وَکَا تَخَفُ عُطِیْتُ اللِوی مِنْ قَبُلِ اَهُلِ الْعِنَایَةِ اور بھے پکارا کیا اے جیلائی داخل ہواور مت ڈرومی اہل عمایت ہے پہلے جمنڈ ادیا گیا ہوں

ذِرَاعِسى مِسنُ فَوْقِ السَّسَمُواتِ كُلِّهَا وَمِنُ تَحْتِ بَطُنِ الْحُوْتِ اَمُدَدُثُ رَاحَتِیُ میری کلائی سبآ سانوں کے اوپر سے ہے اور چیں نے اپٹاہا تھ (زین کے ینچے) چھل کے پیٹ کے بیچے دراز کررکھا ہے وَاعُسلَسهُ نَهاتَ الْآرُضِ كَمهُ هُونَابِتَ وَاعُسلَسهُ رَمُسلَ الْآرُضِ كَسهُ هُو رَمُسلَةِ اور مِن زمِن كِ الكارُ كُوچا مَا بول كروه كَتَنَا اكا بواسهِ اور مِن زمِين كى زيت كوچا مَنا بول كرده كَتَنْ ذريب إِن

وَاَعْلَمُ عِلْمَ اللّٰهِ أَحْصِی حُرُوفَهُ واَعْلَمُ مَوْجَ الْبَحْرِكُمُ هُوَ مَوْجَةِ اور مِن الله تعالى كِعلم كوچانتا ہوں ججے اس كے حروف كا شار ہے اور مِن سمندر كى موجوں كوچانتا ہوں كہوہ كتنى ہيں

وَلِسَى نَشُساً قَ فِسَى الْسُحُبِّ مِنُ قَبُلِ آدَمَ وَمِسِرِّى مَسَرَى فِى الْكُونِ مِنُ قَبُلِ نَشُأَتِى اورميرى كونپل محبت مِن آدم سے پہلے ہے اور ميرا بجير جہان مِيں ميرى پيدائش سے پہلے ہوشيدہ ہے

وَمِسرِّی فِسی الْسَعُلُیسَا بِنُورِ مُسَحَبِمَدٍ فَسَحُنْسَا بِسِسرِّ السُّسِهِ قَبُسُلَ النَّبُوَّةِ اورمیرا بجید بلندی میں محملی الله علیہ وسلم کے نور کے ساتھ تھا ہی ہم اللہ کے بجید میں نبوت سے پہلے تھے

مَلَكُتُ بِلَادَ اللَّهِ شَرُقَ اوَمَغُرِبًا وَإِنْ شِنْتُ أَفُنَيْتُ الْاَنَامِ بِلَحُظَيِّى مِن الله كِشهرول كِمشرق ومغرب كاما لك بوكيا اوراكر مِن جابون تو لوكول كوا في الكرجميكي مين فناكردون

وَقَالُوا فَانْتَ الْقُطُبُ قُلْتُ مُشَاهِدًا وَأَنْدُلُوا فَانْتُ الْقُطُبُ قُلْتُ مُشَاهِدًا وَأَنْدُلُو لِكُن اللّهِ فِي كُلّ سَاعَةِ

اور انہوں نے کہا کہ آپ قطب ہیں میں نے مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ہر کھڑی اللہ کی کھست پڑھتا ہوں

وَنَسَاطِسُ مَسَا فِى اللُّوحِ مِنَ كُلِّ آيَةٍ وَمَسَا فَسَدُرَأَيُسِتُ مِسنُ شُهُودٍ بِمُقَلَة اور مِس لوح محفوظ مِن برنشانی و یکھنے والا ہوں اور جو میں نے اپی آ کھے۔ ظاہر دیکھا ہے

فَ مَنُ كُسانَ يَهُوَانَسا يَجِسَى لِمَعَوِّلْنَا وَيَدُخُلُ حِبَى السَّادَاتِ يَلُقَى الْغَيِنُمَةِ توجوہم سے مجت رکھتا ہے ہمارے پاس آ جائے اور ممادات کی چراگاہ میں داخل ہوجائے غیمت یا لےگا

وَقَسَالُو الِی یَسَا هَلَمَا تَسَرَکُتَ صَلَاتَکَ وَلَسَمُ یَسَعُسلَسُمُو آنِسَیُ اُصَلِسی بِسَکَدِ اوروہ ہولے بیتم نے اپی نماز چھوڑ دی ہے اور انہوں نے جانا نہیں کہ ہیں تو نماز کہ شریف میں پڑھتا ہوں

وَلَا جَسَامِعٌ إِلَّا وَلِسَى فِيسَهِ مِنْبَوَ وَلَا مِسْبُسَرٌ إِلَّا وَلِسَى فِيسَهِ خُعطُبَتِسَى اوركوئی جامع متجزبیں محربید كماس میں میرامنبر ہے اوركوئی منبز بیں محربید كماس میں میرا خطیہ ہے

وَ لَا عَسالِتُ إِلَّا بِسِعِسَلُ عِسالِمٌ وَ لَا مَسالِکُ إِلَّا بِسفَسرُ ضِسىُ وَمُسنَتِیُ اورکوئی عالم بیں محرمیرے علم کے ساتھ عالم ہے اورکوئی سالک نہیں محرمیرے فرض وسنت کے ساتھ وَلَوُ لَا رَسُولُ اللّهِ بِالْعَهْدِسَابِقَا

الْاَعُفَلَتُ بُنيَانَ الْبَحِيمِ بِعَظُمَتِیُ
اوراگررمول الله ملی الله علیه وسلم کاعهد ما ابن ( بخش امت کے لیے ) نه وتا
اوراگررمول الله ملی الله علیه وسلم کاعهد ما ابن ( بخش امت کے لیے ) نه وتا
قوضرورا پی عظمت کی وجہ سے محارت جہنم کے دروازے بند کر دیتا
مُدُیدِی لَکَ الْبُشُرِی تَکُونُ عَلَی الْوَفَا
اخْدُ نُتَ فِسی هَمِی تَکُونُ عَلَی الْوَفَا
الِذَا کُنُتُ فِسی هَمِی آغِفُکَ بِهِی مَیْسِی الْوَفَا
الے بیرے مرید تیرے لیے خوشجری ہے تو وفا دار ہے جب کہ جوغم میں ہوگا
ابی ہمت کے ماتھ تیری دعگیری کروں گا

مُرِيُدِى تَمَسَّكَ بِنَى وَكُنْ بِي وَاثِقًا لِآخُهِيُكَ فِسَى اللَّهُ نَيْسًا وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ

اے میرے مرید میرے دامن کومضبوطی ہے تھام لے اور میرے ماتھ پختہ ارادت ہوتا کہ میں دنیا میں اور قیامت کے روز تیری حمایت کروں

أنسالِسمُسرِيُسِدِى حَسافِظُ مَّا يَخَافُهُ وَأُنسجِيسهِ مِسنُ شَسرِالُامُور وَبَلُو قِ

میں اینے مرید کا محافظ ہوں جس چیز سے کہ وہ ڈرے اور میں معاملات کی برائی اور خی سے اسے نجات دلاتا ہوں

وَكُنُ يَسامُسِرِيُ لِنَى حَسافِطُا لِعُهُودِنَا أَكُن حَساضِرَ الْمِينَزانِ يَوُمَ الْوَقِينُعَةِ اورائ مير ئيرة جارے وعدول كامحافظ جوجاكيں بروز قيامت ميزان پرحاضر جول گا

> أنسا كنستُ فِى الْعُلْيَسا بِنُورِ مُحَمَّدٍ وَفِى قَسابَ قَوْسَيْنِ اجْتِى مَاعُ الْاَحِبَّةِ

میں بلندیوں میں تورمحمسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور قاب قوسین میں بیاروں کا ملاپ تھا

أنسا كُننتُ مَعَ نُـوْحِ أَصْاهِدُ فِى الْوَرْى بِسَحَسَارًا طُـوُفَسَانُسا عَلْى كَفِّ قُدُرَتِى مِى نُوحَ عليه السلام كِمَاتَحْتُمَا مِشَاهِ ه كُرَتَا تَعَاظُوقَ مِى دريا دَل اورطوفان كااين دست قدرت بر

وَكُنسُتُ مَعَ إِبْرَاهِيْمَ مُلُقَى بِنَادِهِ وَمَسا بُسرِّ دَ السنِّيْسراَنُ إِلَّا بِدَعُوتِسىُ اور مِن اہراہیم علیرالسلام کے ماتھ تھا جب کہ وہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ شنڈی نہوئی ممریری دعاہے

اُنسا کُنسٹ مَعَ یَعُقُوبَ فِی غَشُوعَیْنِهِ وَمَسا بَسرِ نَستُ عَیْسنَاهُ اِلَّا بِتَفُلَتِی میں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھا جب کہ ان کی آ کھے بندہوگی اور نیس آئیں ان کی آتھیں گرمیر سے لعاب دئن سے

اَنَا كُنُتُ مَعَ إِدْرِيْسَ لَمَّا أُرتَقَى الْعُلَا وَاقَدَعَدُتُ الْفِرُدُوسَ اَحْسَنَ جَنْتِی می ادریس علیه السلام کے ساتھ تھا جب کہ وہ بلندی پرچ سے اور میں نے ان کواپی بہترین جنت میں بھادیا اَنَسَا كُنْتُ مَعَ مُومِلْسَى مُنَاجَاةً رَبِّهِ وَمُومِلْ عَصَاهُ مِنْ عَصَاى اسْتَمَدُّتِ مِن مولى عليه السلام كرماتي تقاجب كروه البي رب سيمناجات كرتے تے اورمؤی عليه السلام كاعصاه بر ساستمد او كے عصاول مِن سے (ايک عصا) تما اُنَسَا كُنْتُ مَعَ اَيُّوبَ فِي زَمَنَ الْبَلا وَمَسَا بَسِوفَ مَعَ اَيُّوبَ فِي زَمَنَ الْبَلا مِن ابوب عليه السلام كرماتي تما جب وه آزمائش مِن جثلاتے اور ان كى بلا دورن موئى محرم ركى دعاسے

اَنَاكُنُتُ مَعَ عِيسلى وَفِى الْمَهُدِنَاطِقًا وَاعْسطَيْستُ وَدَاؤَدَ حَلاوَ ةَ نَسغُسمَةِ مِن عِيم عليه السلام كرما تحد تقاجب كروه جمول مِن بولتے تقاور مِن في داؤدكو نفے كي مشماس عطاكي

اَنَسَا السَّسَاكِرُ الْسَسَدُّكُورُ ذِكُرًا لِلْاَكِرِ اَنَسَا الشَّسَاكِرُ الْسَهُ شُحُورُ شُكُرًا بِنِعُمَةِ مِن مَدُورِكَا ذَاكر بول ذَكر بول ذَاكر كے ليے مِن مَشكور كَا شَاكر بول نعمت كا شكر بول

أَنَّ الْعَاشِقُ الْمَعُشُوقُ فِي كُلِّ مُضْعِدٍ

أَنَّ السَّامِعُ الْمَسْسُمُ وعُ فِي كُلِّ نَعُمَةِ

مِن عاشْ بردل كاعدم معثوق بول مِن سِن والا برننے كاعدسايا كيابول
أنَّ الْسَوَاحِدُ الْفَرُدُ الْكَبِيُسُ بِلَاتِسِهِ

أنَّ الْوَاصِفُ الْمَوْصُوفَ شَيْخُ الطَّرِيُقَةِ

مِن ابْن ذات بِرِيكان اور فرد كِير بول مِن صَفت كرنے والا صغت كيا كيا شُخْ

طريقت ہوں

وَمَا قُلُتُ هُذَا لُقُولَ فَنحُوا وَإِنْمَا اَتَسَى الْإِذُنُ حَتْسَى يَعُوفُونَ حَقِينَقَتِى اور مِن نے يہ بات بطور فخر نبيل كى بلكہ بچھے هم آيا ہے يہاں تك كراوك ميرى حقيقت كو پيچان ليں

وَمَا قُلُتُ حَنَى قِبُلَ لِى قُلُ وَلَا تَخَفُ فَسانَستَ وَلِسي فِسى مَقَسامِ الْوَلايَةِ اور مِن نِهِ مِن مَهَايها ل تك كه جِح كها كيا كه كهداور مت دُر لهن و مقام ولايت مِن ميرادوست ب

وَإِنُ شَسِحُسِ الْمِينُوانُ وَاللَّهِ نَالَهَا بِعَيْنِسَى عِنسا يَساتِسى وَلُطُفِ الْحَقِيُقَةِ بِعِينُسِسَى عِنسا يَساتِسى وَلُطُفِ الْحَقِيُقَةِ الْحَقِينَةَ وَاللَّهِ الْحَقِينَةَ وَالْحَارِمَةِ وَاللَّهِ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَيْدُ الْمُلْطَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْطَلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

حَوَائِ جُ کُمُ مَقَطِیةٌ غَیْسَ اَنْنِیُ
اُرِیُ لُدُ کُمُو تَمُشُو طَرِیُقَ الَحُقِیُقَةِ
اَرِیْ لُکُمُو تَمُشُو طَرِیُقَ الَحُقِیُقَةِ
اَمِهَاری حاجات پوری کی گئ بیں سوائے اس کے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم
حقیقت کی راہ چلو

نُوصِیُ کُمُو کَسُرَالنَّفُومِ لِلاَنْهَا مَسرَاتِبُ عِسزٌ عِسنُدَ اَهُلِ الطَّرِیُقَةِ مِن ثَمْ کُوکرِنْمِی کی ومیت کرتا ہوں کیونکہ وہ اہل طریقت کے زدیک کے مراتب ہیں وَمَـنُ حَـدُثَنَـهُ نَـفُسُهُ بِتَـكُبُورِ تَـجـدُهُ صَـغِيُـرًا فِـى الْعُيُـوُنِ الْآقِلَةِ اورجس كانفس اس سے تكبر كے ماتھ بات كرية اس كوتقيرلوگوں كى نظروں ميں ذليل يائے گا

وَمَنُ كَانَ يَخْشَعُ فِى الصَّلُوةِ تَوَاضُعًا مَعَ السَّلِهِ عَدَّ تُسهُ جَعِيعُ الْبَسِرِيَّةِ اور جوعا جزى كرے نماز مِيں الله كے ماتھ تواضع كرتے ہوئے سب محلوق اس كى عزت كرتى ہے

فَسجَدِى رَمُسُولُ اللّهِ طُلهُ مُسحَمَّدٌ أنسا عَبُسدُالُقَادِرِ شَيْئَحُ كُلِّ طَرِيَقَةِ تومير ان الرسول الدُصلَى الله عليه وسلم طلاحم صلى الله عليه وآله وسلم جي مي عبدالقادر برطريقت كاشيخ بهول

#### منقبت

تری ہر شان ہے یا غوث! شانِ لاٹانی ہے تو لاریب شرح عظمتِ ما اعظم شانی جمالِ ذات رب کی آپ ہیں تصویر لاٹانی نظر آتے ہیں آپ اے ماہ جیلاں یوسف ٹانی تمہاری چاند می صورت ہے وہ تصویر نورانی! نہ کوئی آپ کا ٹانی ضرح وہ نور جن و انساں پر تمہیں حاصل جہانبانی مند عرفان اور رنگ سلیمان

حسن کالال ہے تو ، تو حسین یاک کا جاتی ترے تفوی میں ہے رکھ اولیں شان سلمانی حضور غوث اعظم عبد قادر شاه جيلاتي يقينًا آب بين قطب زمان مجوب سجاتي ہے بغداد معلی میں ہیشہ آئینہ پرکف مدینہ کی نجف کی کربلا کی طوہ سامانی بزارول اولياء رجع بي حاضر باش روضه بي مثار کے میں اب می تہارے در کی دربانی یقینا ماحب قرآل کے ہوتم ایے مہ یارے تہارا معحف عارض ہے اک تغیر قرآنی قدم سب اولیاء کی حردنوں یر ہے تراثابا جب معراج تو نے یاکی سے معراج روحانی ملی ہے علم کی دولت رسول اللہ سے تھے کو ہتے ہر دم آپ کے پیش نظر امرار بنانی رُرِخُ مُكْلُول كا غازہ شرخی خون شہیداں ہے ہیں قرباں لول لیہ یہ آپ کے لول بدخانی مرا ذوق عقیدت ترے درکی خاک بوی ہے ہے تیرا مشرب و ملک خدا بنی خدادانی معینی ، قادری ، چشی، نظامی اے ضیاء ہوں میں مرا ذوق عقیدت ہے ہمیشہ سے ثا خوانی (مولاناضياءالشقادري)

## جوتفاقصيره

و عظیم الثان تعبیره جس میں اللہ تعالیٰ کے ننا نوے ناموں کے ساتھ استغاثہ کیا ممیاہے۔

شَرَعْتُ بِتَوْجِيْدِ الْإِلْهِ مُبَسُمِلًا مَسَاخُتِمُ بِالدِّكِرُ الْحَمِيْدِ مُجَمِّلًا مَسَاخُتِمُ بِالدِّكِرُ الْحَمِيْدِ مُجَمِّلًا

آغاز کیا میں نے توحید آلی کے ساتھ بھم اللہ پڑھ کرعنقریب اختام کروں گا تعریف والے ذکر کے ساتھ خوبصورتی سے

وَاشْهَدُانُ السلْهَ لَا رَبُّ غَيْرُهُ تَنَذُهُ عَنُ حَصْرِ الْعُقُولِ تَكُمُّلا

میں کوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی پُروردگارنبیں عقلوں کے احاطے سے وہ ممل طور پریاک ہے

> وَارُسُلَ فِينَا أَحْمَدُ الْحَقَّ قَيْدًا نَبِيسًا بِهِ قَامَ الْوُجُودُ وَقَدْ خَلا

اور بھیجا ہم میں احم مجتنی کوئی کے ساتھ مرتبہ نبوت عطا کر کے جن کے سبب وجود کا نئات قائم ہے اور تشریف لے مسلے

فَعَلَّمَنَا مِنْ كُلِّ خَيْسٍ مُؤَيَّدٍ وَاَظُهَرَ فِيْنَا الْحِلْمَ وَالْعِلْمَ وَالْوَلَا

لیس ہمیں ہر بھلائی سکھلائی جوتا ئیدگی ہوئی ہے اور ہم میں برد باری علم اور محبت کوظاہر فرمایا

فَیَسا طَسالِبُ عِسزًا وَ کَنْزًا وَرِفْعَةُ مِسَ اللّٰهِ فَادْعُوهُ بِأَسْمَائِهِ الْفُلا مِسَ الله سے عزت ، خزانے اور بلندی کے طالب اس کے بلند ناموں کے وسیلے سے دعا کز

فَقُلُ بِانْكِسَادِ بَعُدَ طُهُرٍ وَقُرُبَدٍ فَامُسُنَلُكَ اَللَّهُمْ نَصُرًا مُعَجَلا بَى تَوْكِمِهِ عَاجِرَى كَمَاتِهِ بِالْكِرْكَ اورعبادت كے بعد كه اے اللہ می تخد سے جلد مددكا سوال كرتا ہوں

بِحَقِّکَ یَا رَحُمٰنُ بِالرَّحُمَةِ الَّتِی اَحَاطَتُ فَکُنُ لِی یَا رَحِیْمُ مُجَمِّلًا بوسلراپ حَن کے اے دِمُن!اس دِمت کے ماتھ جوا حاطہ کے ہوئے ہے اے دیم مجھےاچھا کردے

وَيَا مِلْکُ قُلُوسُ قَلِّسُ مَسَرِيُرَتِی وَمَسَلِّسُمُ وُجُودِی يَا مَسَلامُ مِنَ الْبَلَا اوراے باوشاہ نہایت پاک میرے باطن کو پاک کردے اوراے ملائتی دیے والے میرے وجود کو بلاؤل سے ملامت رکھ

وَيِهَا مُؤْمِنٌ حَبُ لِئُ اَمَانًا مُحَقَّقًا وَمِسْرًا جَدِيلًا يَسَا مُهِيْمِنُ مُسْبِلاً ادراے امان دینے والے جھے کی امان عطافر مااورا چھادراز پر دواے کہ بان عَنِ یُسُزٌ اَذِلُ عَنُ نَفُسِیَ اللَّالَ وَاحْمِنِیُ بیعِسزِیکَ یَسا جَبُسارُ مِنْ کُلِ مُعْضِلا اے ترت والے بیری ذات سے ذلت کوذائل کردے اوراے عقمت والے بوسلدا فی عزت کے ہرمشکل میں میری جماعت کر
وضع جُمدُلَة الاعداء یَا مُعَکّبِرٌ
وَیَا حَالِقُ حُدُلِی عَنِ الشَّرِ مَعْزِلا
اے برائی والے میرے تمام دشمنوں کو نیچا دکھا اورا سے فالق جھے ہر شرسے بچا
ویَا آبادِ مَی النَّعُمَاءِ ذِدُ فَیْضَ نِعُمَدٍ
اَفَ ضُستَ عَلَیْنَا یَا مُصَوِّرُ اَوَّلا
السَّنتوں کے پیدا کرنے والے نعتوں کا فیض زیادہ کرا سے صورت بنانے والے ہم پر پہلے اضافہ فرما

وَبِ الْفَتُ حِيا فَتَ الْحُ نَوِّرُ بَصِيرُ تِنَى وَبِ الْعِلْمِ نِلْنِي يَا عَلِيهُمْ تَفَطُّلا اے کھو لنے والے کاموں کے فتح کے ساتھ میری بھیرت کوروش کراورا ہے ملم والے جھے اپنے نمٹل سے علم عطاکر

وَيَسا قَسابِسُ اقْبِسُ قَلْسَبُ كُلِّ مَعَانِدٍ وَيَسا بَسْطُ ابْسُطُ نِي بِا مُسَرَادِكَ الْعُلا ری داست ول و برا می ور پروس ر فَعِلْمُکُ کَافِ یَا مَمِیعُ فَکُنُ إِذَا بَصِیرًا بِحَالِیُ مُصْلِحًا مُتَقَبِّلاً اے سننے والے تیم اعلم کانی ہے جب تو میرے حال کا دیکھنے والا ہے ہی ہوجا اس کو تیول کرنے والاسٹوارنے والا

فَیَساحَکُمْ عَدَلٌ لَسَطِیُفْ بِنَحَلْقِهِ خَبِیسٌ بِسَمَا یَنْحُفیٰ وَمَا هُوَ مُحُتَلاً پساے فیصلہ کرنے والے انعماف کرنے والے اٹی کلوق پرمہریان خبرد کھنے والے ہر پوشیدہ اور ظاہر کی

فَحِلْمُکَ قَصْدِی یَا حَلِیْمُ وَعُمُنَتِیُ
وَ اَنْتَ عَظِیْمُ عُظُمُ جُودِکَ قَدْعَلا
و اَنْتَ عَظِیْمُ عُظُمُ جُودِکَ قَدُعَلا
اے بردبارہی تیری بردباری میراتصدوارادہ ہے اورتوعظیم ہے تیرے جودو
عطاک عظمت بلتد ہوگئ

غَفُورٌ وْمَتَارٌ عَلَى كُلِّ مُلْنِبٍ ضَكُورٌ عَلَى اَحْبَابِهِ وَمُوَمِّلًا شَكُورٌ عَلَى اَحْبَابِهِ وَمُومِّلًا

بخشف والا پردوپوش برگنهار کاصله دست والااست دوستول کا اور ملانے والا

عَلِى وَقَدُ أَعُلَى مَقَامٌ حَبِيبٍ عَلِى مَقَامٌ حَبِيبٍ عَلَى مَقَامٌ حَبِيبٍ كَيْدُ الْخَيْرِ وَالْجُودِ مُجُزِلًا كَبِيرً لَلْخَيْرِ وَالْجُودِ مُجُزِلًا

بلندے اور ائیے صبیب کا مقام بلند کر دیا برا ہے بہت ہی خیر و بخشش والا بہت دینے والا ہے

> حَفِينَ فَكُلَ شَرِعُ ءَ يَفُوثُ لِعِلْمِهِ مُقِينَ نَقِيبُ الْبَحَلُقِ اَعُلَى وَاسْفَلا مُقِينَ نَقِيبُ الْبَحَلُقِ اَعُلَى وَاسْفَلا

حفاظت فرمانے والا ہے ہیں کوئی شے اس کے علم سے باہر ہیں توت دینے والا جمہوں توت دینے والا جمہوں توت دینے والا جم

فَحُکُمُکَ حَسْبِی یَا حَسِیْبُ تَوَلَّنِیُ وَانْتَ جَلِیْلٌ کُنُ لِغَیِّسی مُنَکِکَلا اے کفایت کرنے والے ہی تیرافیملر میرے لیے کافی ہے میری مدوفر ما اور پزرگ ہے ہوجا میرے فم کا مٹانے والا

ُ اِلْهِی کَرِیْمُ اَنْتَ فَاکُرِمُ مَوَاهِبِیُ وَکُنُ لِعَدُوِی یَا رَقِیْبُ مُجَنْدِلا الٰی توکریم ہے پس جمعے عطیات بخش اورائے تمہان میرے دشمن کو پچھاڑنے والا ہوجا

دَعَوْتُکَ یَسا مَوُلَی مُحِیْبًا لِمَنُ دَعَا قَدِیْسَمَ الْعَطَایَا وَاسِعَ الْجُودِ فِی الْمَلاَ اے الک تیول کرنے والے جوکوئی بکارے میں نے تجھے بکارا ہے اے قدیم عطاؤوا لي كملي بخش والعصطاؤل مي

الهِی حَکِیمُ آنْتَ فَاحُکُمُ مَشَاهِدِی فَـوُدُکَ عِـنـدِی یَـاوَدُودُکَنـزُلا

البی تو حکمت والا ہے میری حاضری کی جگہوں کا فیصلہ فرما اے دوست تیری محبت میرے یاس تازل ہوئی

مَجِيدٌ فَهَبُ لِى الْمَجُدَوَ السُّعَدُ وَالُولَا وَيَا بَاعِثُ ابْعَثُ نَصْرَ جَيْشِى مُهَرُولاً

بزرگی والے پس مجھے بزرگی وسعادت اور محبت عطافر ما اور اے بیمیخ والے میرے بھامنے لفکر کی مدذ بیمیج

شَهِیتُ عَلَی الْآشَیّاءِ طَیّبُ مَشَاهِدِی وَحَقِّ فِی لِسی حَقَ الْسَمَسُوادِ دِمَنُهَلا توچیزوں پرگواہ ہے میرے حاضرہونے کی جگہوں کوپاک کردے اور میرے لیے بینے کے کھاٹوں کاحق ٹابت کردے

اَلْهِسَیُ و کِیُسِلُ آنُتَ فَاقَیضِ حَوَائِجِی وَیَسَکُسفِسِیُ اِذَا کَسانَ الْفَوِیُ مُوکَلا الٰہی توکار سازے پس میری حاجات کو پوری فرمااور وکیل جب توی ہوتوکا فی ہوتا ہے

مَتِیسُنٌ فَسمَتِّنُ صُعُفَ حَولِی وَقُوتِی اَغِستُ یَسا وَلِسی عَبُدًا دَعَساکَ نَبَتُلا اےمفبوط میری طانت وقوت کےضعف کومفبوط کردے اے دوست اپ بندے کی مدوفر مااس نے تجے پکاراہے دنیا سے منقطع ہوکر اے مالک سراہے ہوتے وحدانیت کا معتقد ہوتے ہوئے تیری تعریف کرتا ہوں اور مخلوق کی لغزشوں کو کھیرنے والے درست کرنے والے

> اِلْهِى مُبُدِى الْفَتْحَ لِى آنْتَ وَالْهُلامِ مُعِيدٌ لِمَا فِى الْكُون إِنْ بَادَاوُخَلا مُعِيدٌ لِمَا فِى الْكُون إِنْ بَادَاوُخَلا

البی میرے لیے فتح اور ہدایت کے ظاہر فرمانیوالے کا کتات کی ہرموجود اور گزری چیز کے دوبارہ پیدا کرنے والے

مَسَالُتُکَ یَا مُحِی حَیَا اَ هَنِیْنَهُ اَ اَمِیْنَ اَ مُحِی حَیَا اَ هَنِیْنَهُ اَمِیْنَ اَمْحِی حَیَا اَ هَنِیْنَ اَمِیْنَ اَمْحِیْتُ اَعْدَاءَ دِیْنِی مُعَجِّلا اے زندگی دیے والے میں جھے سے خوشکوارزندگی مانگا ہوں اے موت دیے والے میرے دینی دشمنوں کوجلد موت دے

یَا حَیْ اَحٰی مَیْتَ قَلْمِی بِذِکْرِکَ الْفَدِیْسَمَ فَکُنُ قَیْوُمَ مِسِرِی مُوصِّلا اے زعرہ میرے مردہ دل کواپنے ذکر قدیم سے زعرہ کردے ہیں میرے جمید کو قائم رکھنے والا ملانے والا ہوجا

وَ يَسا وَاجِسدَ الْانْسُوادِ اَوْجِدُ مَسَوْتِی ویَسامَسا جِدَالْانُوادِ کُنُ لِنَی مُعَوِّلا اسانواد کے موجود کرنے والے میری خوشی کوموجود کراود اسانواری بزرگی والے میرامددگار ہوجا

> وَيَسَا وَاحِسَدُ مَسَا ثَدَمُ اِلْاً وُجُودُهُ وَيَسَا صَسَمَـدُ قَسَامُ الْوُجُودُ بِهِ عَلا

ادراے یکا جس کے سوایمال کوئی موجودیس اوراے بے نیاز جس سے تمام موجودات کوتیام ہے دوبلند ہے

وَيَهَا قَادِرٌ ذَالْبَطْشِ اَهْلِكُ عَدُونَا وَيَهَا قَادِرٌ ذَالْبُطُشِ اَهْلِكُ عَدُونَا الْبَلا

اور اے توانا گرفت فرمانے والے ہمارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اے قدرت والے ہمارے ماسدوں کے لیے بلامقدر کردے

> وَقَـدِمُ لِسِرِى يَسامُقَدِمُ عَافِينَ مِنَ السَّرِ فَضُلا يَا مُؤَخِّرُ ذَالُعُلا

اے آگے کرنے والے میرے بھید کو ہڑھا دے اور اے پیچھے کرنے والے بلندی والے این فضل سے جھے تکلیف سے بچا

وَاَصْبِقُ لَنَسَا الْمُعَيْرَاتِ اَوْلَ اَوْلَا وَيَسَا آخِرُ اخْتِسَمُ لِى اَمُوْتُ مُهَلِّلا

اوراے اول پہلے ہماری نیکیوں کو سبقت دے اوراے آخر میرا فاتمہ کر کہ میں مروں جبلیل کرتے ہوئے

وَیَاظَاهِرُ اظْهِرُ لِی مَعَادِ فَکَ الَّتِیُ بِبَاطِنِ غَیْبِ الْغَیْبِ یَا بَاطِنًا وَّلاَ اوراے ظاہرا ٹی معرفت کے مقابات ظاہر کرجو غیب النیب کے باطن میں

اور اے طاہر ای مسرفت کے مقامات طاہر کر جو حیب العیب سے با ن سر جیں اوراے پوشیدہ دوئی والے

وَیَسَا وَالِسَی اَوُٰلِ اَمُسَرَنَسَا کُلٌّ نَاصِیحِ وَیَسَا مَتَعَالِ ارْشِدُ وَاَصْلِحُ لَهُ الْوَلَا اےکام بنانے والے ہرہیمیت کرنے والے ہماداکام بنا دے اوراے بلثد و

برتراس کے لیے دوئی سیدعی و درست کردے

وَيَهَ إِبَرْيَهَ الْبَرَايَا وَمُوْهِبُ الْبَرَايَا وَمُوْهِبُ الْبَرَايَا وَمُوْهِبُ الْبَرَايَا وَمُوْهِبُ الْبَرَايَا وَيُعَالِّا الْعَطَايَا وَيَعَالَوْا الْمُعَطَايَا وَيَعَالَوْا الْمُعَطَايَا وَيَعَالَوُا الْمُعَطَابُ وَتُقَبِّلًا

اوراے نیک کاراے پروردگارگلوق کے اور عطائیں بخشنے والے اور اے توبہ تبول کرنے والے رجوع فرمااور قبول کر

مَعَ الْأَلِ وَالْاَصْحَابِ جَمْعًا مُؤَيِّدًا وَبَعْدُ فَحَمْدُ اللَّهِ خَتْمًا وَأَوَّلا

اور آپ کے آل واصحاب پر جوتا ئید شدہ جماعت ہے اور پھر تعریف اللہ کے لیے ہے انتہا ابتداء میں لیے ہے انتہا ابتداء میں

ياک دربار سلطان در حقیقت محمد کا وریار ہے لا تخف جمل کا طالب کو ارشاد ہو بس میں ایک دنیا عمل سرکار ہے ان کا لہرایا ہے جہاں میں علم ہر ولی کے ہے کندھے یر ان کا قدم ان کے قدموں کی برکت سے ہر اک ولی ین گیا سارے زمانے کا مخار جس كا كمات بي كيت ال كوكائي كيم یاد غوث جلی کی مناتیں کے ہم نعرہ یا غوث اعظم لگائیں کے ہم وشمنوں کے لیے یہ ہی تکوار ہے ہوچھ کے نہ میرے فوٹ سے جب تلک دن کلا تہیں رات ہولی نہ ہے

راز جم کا سمندر کو صحرا کرے کون جانے وہ خود کیما امرار ہے دشمنوں تم جلو بغض کی آگ میں چھرے فوٹ کے چہ ہوتے رہیں مے میرے فوٹ ک دکیر سکتے ہیں وہ شان کیا غوث کی جن کے رہتے میں کینے کی دیوار ہے جن کے رہتے میں کینے کی دیوار ہے میرے آقا میرے دل کی من لے مدا موں غلام اور ابن غلام آپ کا ہوں مدا تیری مدخت می صائم کا ہے مشغلہ تیری مدحت می صائم کا ہے مشغلہ تیری درکار ازلی نمکنوار ہے ہوئے وہ بیٹ

# يا نجوال قصيره

عَلَى الْآوُلِيَا اللَّقَيْتُ سِوِي وَبُوهَانِى فَهَا مُسوَابِهِ مِنُ مِسوِمِسِدِى وَإِعْلانِى اولياء پر میں نے اپنے بجیداور پر ہان کوڈالاتو وہ میرے خاص بجیداوراعلان سے جیران ہو گئے

فَسَاسُكُوهُمْ كَسَامِسِى فَبَسَا تُوبِنَحُمُوتِى مُسكَادَى حَيَادَى مِنْ شُهُودِى وَعِوْفَانِى بُس مِرے بیالے نے ان کومست کردیا تو وہ میری شراب معرفت کی وجہ سے میرے مشاہرے اور عرفان سے مست اور جیران رو گئے میرے مشاہدے اور عرفان سے مست اور جیران رو گئے اَسَا کُسنُتُ قَبُلَ لُقَبُلِ قُسطُبًا مُسَجَّلًا وَطَافَتْ ہِیَ الْاَمُلَاکُ وَالرَّبُ مَسَمَّانِی میں پہلے سے بھی پہلے قطب معظم تھا اور میرے سامنے ملکیتیں تھومیں اور میر ا نام میرے رب نے رکھا

خَرِفُتُ جَمِيعُ الْحُجُبِ حِينَ وَصَلْتُ فِي مَكَان بِ فَدَ كَانَ جَدِى لَهُ دَانِى مِن نِهُمَام حَايات طِهُر لِي قواس جُكه بَهَا جَهال مير بِ ناتاصلى الله عليه وملم مير ب قريب بوئ ب

وَقَدُ كَشَفَ الْاسْسَرَارَ عَنُ نُـوُدٍ وَجُهِ الْكَاسِ اَسُقَانِی وَمِنُ خَـمُسَ قِ التَّوْجِیْدِ بِالْكَاسِ اَسُقَانِی اور تحقیق اپنے چہرہ اقدس کے نور سے بجید کھول دیئے اور جھ کو شراب توحید بیا لے سے پلائی

> آنا الدُّرَةُ الْبَيْضَا آنَا سِدُرَةُ الرِّضَا تَ جَلَّتُ لِى الْا ثَوَازُ وَاللَّهُ اَعُطَانِى

میں سفید موتی ہوں میں خوشنو دی کا سدری ہوں میرے لیے انوار چکے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کوعطافر مائے

وَصَـلُتُ إِلَى الْعَرُشِ الْمَجِيْدِ بِحَضَرِهِ فَنَسادَ مَنِسى رَبِّسى حَقِيُفًا وَنَاجَانِى مِن عُرْشَ مجيدتك حضورى مِن بَيْح كيا \_ الميت كى وجه سے مير \_ دب نے مجھ سے ہم شینی اور سرگوشی فرمائی

نَظُورُتُ لِعَسرُ شِ اللَّهِ وَاللَّوُحِ نَظُرَةً فَلاحَتُ لِى الْاَمُلاکُ وَالرَّبُ سَمَّانِیُ میں نے ایک نظر عرش الی اور لوح محفوظ پر ڈالی تو میرے لیے ملکیتیں ظاہر ہوئیں اور میرانام میرے رہے ا وَقَسَوَجُسِسَى قَسَاجَ الْوِصَسَالِ بِنَظُرَةٍ وَمِنْ خَلَعِ التَّشْرِيُفِ وَالْقُرُبِ اَكْسَانِى اوراس نے بہ یک نظر مجے وصال کا تاج پہتایا اور بھے ہزرگ اور قرب کالباس بہتایا

فَسلَوْ أَنْسِى ٱلْفَيْتُ مِسِرِّى بِدَجُلَةٍ لَفَارَثُ وَغِيْضَ الْمَاءُ مِنْ مِرِّبُوهَانِى لَفَارَثُ وَغِيْضَ الْمَاءُ مِنْ مِرِّبُوهَانِى لِهِ الرَّمِ الْمَا يَعِيدِ درياتَ وجله بِرِدُ الول وَمِيرِ عَمِيلًا لَا حَجِيدِ عِيانَ مرود دمن جائے اور فیجار جائے

وَكُو اَنْسِی اَلْقَیْتُ مِسِیَ عَلَی لَظَی لَا خُسِدَثُ السِیَسُوانُ مِنْ عُظَمِ مُسُلُطَانِی اوراگریں اپنا مجد مِرُکی ہوئی آگ پر ڈالوں تو وہ میری عظمت سلطانی کی وجہ سے بچھ جانے

وَكَ وَ أَنْسِى الْقَيْتُ مِسرِى بِمَيْتِ لَكَ الْسَلْمِ حَيْسا وَ نَسادًانِي لَكُمْ سِاذُنِ السَلْمِ حَيْسا وَ نَسادًانِي السَلْمِ حَيْسا وَ نَسادًانِي اوراكر مِن اپنا بجيد مرد سے پر ڈالول تو وہ ضرور اللہ تعالی کے حکم سے زعرہ ہو استمادر جمے بکارے

وَفَهُتُ عَلَى الْإِنْ جِيلِ حَتْى شَرَحْتُهُ وَفَسُّرُتُ تَسُورًا قُ وَامُسطُرُ عِبُرَانِى مِن الْجِيل برواتف ہوا بہاں تک کراس کی شرح کردی اور میں نے توراق کی تغییر کی اور میں عبرانی کھے لیتا ہوں

كَزَا السَّبُعَةُ الْإِلْوَاحُ جَعُعُا فَهِمْتُهَا وَبَيْنُ السَّبُعَةُ الْإِلْوَاحُ جَعُعُا فَهِمْتُهَا وَبَيْنُ السَّرُ الْمُورِ وَقُورَآنِ

یونمی سات الواح سب کومیں نے مجھ لیا ہے اور زبور وقر آن کی آیات کومیں نے بیان کیا

نے بیان کیا

و نُحُصُتُ بِحَارَ الْعِلْمِ مِنْ قَبُلِ نَشُاتِی

اَخِی وَرَفِیْقِی کَانَ مُومِئی بُنِ عُمُران

اور میں نے اپی ولادت سے پہلے جوعلم کے دریاوں میں خوط لگائے موک علیہ السلام بن عمران میرے بھائی اور ماتھی شے
علیہ السلام بن عمران میرے بھائی اور ماتھی شے
فَمَنُ فِی رِجَالِ اللّهِ فِی الْاَصُلِ رَبَّانی
وَجَدِی رَسُولُ اللّهِ فِی الْاَصُلِ رَبَّانی
پرمردان خدا سے کون میرے مرتبے پر پہنچا ہے اور حقیقت میں میرے نا ارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بی میری تربیت فرمائی
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بی میری تربیت فرمائی
انسا قیادِ دِی الْدَوقَدِی عَبُدٌ لِفَسادِدٍ

رون الدن المدسيد إلى المسود المسادر المسادر انسا قسادر أكن المسوق عُبُدُ لِقَسادِ المسادِ المسادِ المسلِ ا

سر وہ ہے جس میں کہ سودا ترا آباد رہے ول وہ ہے دل کہ سدا جس میں تیری یادرہے دور بغداد رہے گر شائق بغداد رہے سو بلاؤں میں مجینے مفت میں برباد رہے گر سنیں وصف قد حضرت غوث الثقلین وجد میں سرو رہے سکتہ میں شمشاد رہے خواہش خلد بریں ہے نہ طلب حوروں کی فداد رہے نام درہے مداد رہے فداد رہے فداد رہے فداد رہے فداد رہے فداد رہے

آپ کا بندہ ہوں بیکس ہوں تا گر ہوں میں مہر کی مجھ پہ نظر والی بغداد ہے میں ہول شیدائے قد معزت غوث الثقلین بعد مردن مرا الاشہ ته شمشاد رہے سینکروں شائق بغداد تو پنچ بغداد اور مٹی مری یوں ہند میں برباد رہے اور مٹی مری یوں ہند میں برباد رہے اب تو للہ بلا لیجئے مجھ کو بھی حضور اب تو للہ بلا لیجئے مجھ کو بھی حضور دور کب تک در اقدی سے یہ ارشاد ہے ہجر میں آپ کے بے جمین ہوں غوث الاعظم دوزو شب لب یہ نہ کیوں نالہ و فریاد رہے دوزو شب لب یہ نہ کیوں نالہ و فریاد رہے دوزو شب لب یہ نہ کیوں نالہ و فریاد رہے دوزو شب لب یہ نہ کیوں نالہ و فریاد رہے

# چھٹاقسیدہ

لِسَى هِمُهُ بَعُضُهَا لَعُلُو عَلَى الْهِمَمِ وَلِسَى هَوَى قَبُلُ خَلُقِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ میری ہمت کا بعض سب ہمتوں پر بلند ہے اور میراعثق اور وقلم کی تخلیق سے پہلے ہے

وَلِسَى حَبِيْسَبُ ؟ بِلَا كَيُفٍ وَكَا مَفَ لِ وَلِسَى مَسَفَّامٌ وَلِسَى رَبْعٌ وَلِسَى حَسَرَم اور میرامجوب کیف اور بے مثل ہے اور میرا ایک مقام ہے اور میرا ایک گھر ہے اور میرا ایک حرم ہے

حُسجُ وَ السَّى فَدَادِى كَعُبَةٌ نَصِبَتُ وَضَاجِتُ الْبَيْتِ عِنْدِى وَالْحِمْى حَرَمِى تم میری طرف جج کروکد میرا کمرکعبه مقرر کیا کمیا اور کمروالا میرے پاس ب اور محفوظ چرا کا وجرم ہے

لَا تَسْفَقِدُ وَلَا تَسْفُ مُ وَضَمَائِرُهُ مَا لَمُ يُلَوِّ خُلَهُ الْمَحْبُوبُ كَالْعَلَمِ مَا لَمُ يُلَوِّ خُلَهُ الْمَحْبُوبُ كَالْعَلَمِ

اس کے بعید ثابت اور واضح نہ ہوں مے جب تک محبوب نشان کی طرح اس کے لیے واضح اشارہ نہ کرے

وَجَدُثُ حَوُلَ الْحَمِى فُرُمَانَ مَعُرَكَةٍ

مُدُوفُهُمْ مُشَهِّرَاتُ قَصَدُهُمْ عَلَمِی

می نے چاگاہ کے گردجنگی محور سواروں کو پایا انہوں نے مگواریں سونت کر
بلندکی ہوئی تمیں انکاارادہ جمعے مٹاناتھا

فَسَجُسَلُتُ فِيهِم وَفِی اَيْدِی لَهُم بَسَرٌ وَكُو هِسزَامًا لِنَسَحُوا الزَّعْمِ بِالْجُسَمِ وَمِن ان مِن كود پِرُ ااور مِيرے باتموں مِن ان كے ليے تَجْ بران تى وہ تيز موادول سميت كمان كى جانب فلست كھاتے ہوئے ہم محے ليلسقسا دِرِيَّةِ فُسرُ مَسَانٌ مُعَرَّبِ دَةً ليلسقسا دِرِيَّةِ فُسرُ مَسَانٌ مُعَرِّبِ دَةً بَيْسَنَ الْاَنَسَام وَمِسرٌ حَساعَ فِي الْقِلَم لوكول كا بحد قادر بت كِ تَدُم وَاج كُورُ اسوار بِن اور بِرائے ذیائے مِن بجيد مشہورے

غُصْتُ البِحَارَ وَقَدُ اَظُهَرُتُ جَوْهَرَهَا فَسَلَسُمُ اَرَ قَسَمَسَا تَعُلُوْ عَلَى قَدَمِى فَسَلَسُمُ اَرَ قَسَمَسَا تَعُلُوْ عَلَى قَدَمِى مِن فِي طِي اور ان كِموتى مُن فِي اور مِن فِي قَدْم اللهِ قَدْم سے اونجانیوں دیکھا مُعَامِر كِي اور مِن فِي كُونى قدم اللهِ قدم سے اونجانیوں دیکھا

هٰ إِنْ عَصَائِى الْبِي فِيُهَا مَآرِبُ لِي وَقَدُأُهُ سُلُ بِهَا يَوْمُ عَلَى غَنْمِي يى ميرى و ولا تلى ہے جس ميں ميرے كئى مقاصد بيں اور بمى كى دن اس كے ساتھ میں ایلی کمزور بول پر سے ہے جماڑ دونگا (مین مریدوں کے تناہوں کا برجہ اتاردول كاتيامت كروز)

إِنْ ٱلْسِهِهَا تَسَلَقُفُ كُلُّ مَا صَنعُوا اگريس اس المحي كود ال دون توجو كهمانهون في بناياب إذَا أَتَيْتُ وَا بِسِسخ رِمِنَ كَلامِهِم بسب نظل جائيكى وولائين جادوكيماتهداي كلام

## ساتوال قصيره

مَافِى الْمَنَاهِلِ مَنْهَلٌ مُسْتَعُذَبُ إِلَّا وَلِسَى فِيسَهِ الْا لَسَدُّا الْاَطْيَبُ عشق کے چشمول میں کوئی شیریں چشمہیں مربید کے میرے لیے اس میں لذيذادريا كيزه حصهنه مو

أوُفِى الْمَكَانِ مَكَانَةٌ مَخْصُوصَةٌ إلاً وَمَسنُسزِلَتِسَى أَعَسَرُو اَقْسرَبُ يامراتب مين كوتى خاص مرتبه كمريد كميرامرتبداس سي يؤه كرعزت والااور قرب والاہے

وَهَبَتُ لِي الْآيَامُ رَوْنَقَ صَفُوهَا فَحَلَتُ مَنَا هِلُهَا وَطَابَ الْمَشْرَبُ اور دونوں نے اپنی صفائی کی رونق جھے بخشی ہے تو ان کے جشمے شیریں ہو مجئے

اوركماث ياكيزه بوطح

وُغَدَوْثُ مَنْحُطُوْلًا لِكُلِّ كَوِيْمَةٍ لَا يَهُتَدِى فِيهُا السَّيِبُ فَيَخُطُبُ اور مِن بريزرگي كرماتمو قاطب كيا كيا، جس كی طرف دانا داه نبيس پاتا كه اس كوطلب كرے

اَنَا مِنُ رِّجَالٍ لَا يَعُافَ جَلِيْسُهُمْ

رَيُبَ النَّرْ مَانِ وَلَا يَرَى مَا يَرُهَبُ
مِن ان مردان فدا سے ہوں جن کا ہم نیمن ذمانے کی گردش سے بیں ڈرتا اور ندا کی چیز دیکا ہے جس سے کروہ خوف کر سے قسوم گھٹم فیٹی کُلِ مَجْدِ رُتُبَة فَسُومٌ لَهُمْ فِیٹی کُلِ مَجْدِ رُتُبَة عُلُومَة وَبِحُلِ جَيْسَشِ مَوْكِبُ عَلَمُ ان کا مرتبہ بلند ہے اور برافتکر کے ماتھ داہر و

اَنَسا بُسلُبُلُ الْاَفُواحِ اَمَلا دَوْحِهَا طَسَرَبُ الْمُلُبُلُ الْاَفُواحِ اَمَلا دَوْحِهَا طَسَرَبُ اوَفِي الْمُعُلُبَ اِعِهَا الْمُهُبُ طَسَرَبُ اوَفِي الْمُعُلُبَ اعِ بَازًا اَشْهَبُ مِن الْمُعُلُبَ الْمُؤْتَى سَن مِرديا اور بلندى مِن مِن بلال مول خوشيول كا جمس نے اپنے جنگل كوخوشى سے بعرديا اور بلندى مِن بازافه بسروں بازافه بسروں

اَضَحْتَ جُهُوْشُ الْحُبِّ نَحْتَ مَشِينَتِیُ طَسُوعَتَیُ مَشِینَتِیُ طَسُوعُتَ مُشِینَتِیُ طَسُوعُت جُهُوْشُ الْحُبِّ نَحْتَ مَشِینَ کَ اَلَٰ یَعْدُرُ بُنُ کُ مُعَتَّ کَا یَعْدُرُ بُنُی کَا اَلْمُعْدِی مُعْیِت کے تحت ہو مجاود میں آئیں جہاں بلاؤں دورندہوں مے

أَصْبَسِحُــتُ لَا أَمَّلًا وَكَا أُمُسِيَّةً

اَدُجُو وَلَا مَسوعُودَ أَهُ اَتَسرَقُ بِهُ الْمُسوعُودَ فَالْسَرَقُ بِهِ الْمُسوعُودَ فَا الله الله الله المؤكلة المؤلفة الم

مَا ذِلْتُ اَرُقَعُ فِى مَيَادِيْنِ الرِّضَا حَشَى وُهِبُستُ مَكَانَةُ لَا تُوْهَبُ

میں ہمیشہ رمنا کے میدانوں میں پھرتار ہایماں تک کہ بچھے وہ مرتبہ بخشا کیا جو ''سی کوئیں بخشامیا

اصنحے الزّمَانُ كَحُلْمٍ مَرُقُومَةٍ

تَوْهُو وَنَحُنُ لَهَا الطّوازُ الْمُلَقَّبُ
زانَ مَعْشُ عَلَى الْمُرَمِ بُوكِيا چِكَا بِادرِبِم الكامن مِلْ فَقَى بِنَا الْعُلَى الْمُلَقِينَ وَحَدَمُنَا الْعُلَى لَا تَغُرُبُ الْعُلَى لَا تَغُرُبُ الْعُلَى لَا تَغُرُبُ الْعُلَى لَا تَغُرُبُ الْعُلَى لَا تَغُرُبُ

اگلوں کے سورج ڈوب محے اور ہمارا سورج ہمیشہ بلندی کے آسان پررہے گا غروب ندہو گا

پورے ملک و ےاغر فینمان کس دا مخی سرور تے باہو سلطان کس دا میرال شاہ درتا عمااے دان کس دا میرے فوٹ تے تو زیاں مان کس دا ۔ منگرغوث دے ایناں تے دی دیون کسی دا کسی دا شاہ دولہ نوشو پاک سمی دا میں دا شاہ دولہ نوشو پاک سمی دا مبر علی ممیلانی اے لال سمی دا اک دی مسائم نوں دی جہاں وچوں اک دی مسائم نوں دی جہاں وچوں

## أكفوال قصيره

طُفْ بِحَانِی سَبُعًا وَلُذُ بِذِمَامِی
وَسَجَسَرٌ دُلِسَوُورُدِسی کُلُ عَسام
میری دکانِ شراب مجت کا سات بار چکرلگا کراور میرے ذمہ کرم کی پناہ لے
اور میری زیادت کے لیے ہرسال گھر بارچھوڑ کرآ
انسو الکا سُسو الِ مِسنُ مِسِوِّ مِسوِّی
کُعْبَیْنی دَاحیی وَ بَسُسطِی مُدَامِی
میں مجیدوں کا مجیدا اپنے مجید کے مجید سے میرا کعبہ میری داحت ہے اور
انبساطی ری شراب ہے

اَنَا نَشُرُ الْعُلُومُ وَالدَّرُسُ شُغُلِیُ
اَنَا شُکُرُ الْعُلُومُ وَالدَّرُسُ شُغُلِیُ
اَنَا شَیْنَ الْمُورَى لِلْکُلِ اِمَامِ
میں علوم کا پھیلائے والا ہوں اور درس میرا مشغلہ ہے میں پیشوا ہوں کل خلقت کا اور کل اماموں کا

أنَا فِي مَجُلِسِيُ اَرَى الْعَرُشَ حَقَّا وَجَمِيتُ الْمُلُوكِ فِينِهِ قِيَامِي وَجَمِيتُ الْمُلُوكِ فِينِهِ قِيَامِي مِن الْمِ مِن در حقيقت عرش كود يكمآ بون اور جمله فرشتون كواس مين ميرا قيام ہے

قَسالَستِ الْاولِيَساء جَمعًا بِعَزَم انْت قُطُبَ عَلى جَمِيْع الْانام سادے ولیوں نے کہا یقینا آپ تمام اوگوں پر قطب ہیں فیلٹ کے فیٹ وُئم اسمعُونَ مَّ وَغُلامِی اِنَّمَا الْقُطُبُ خَادِمِی وَغُلامِی اِنَّمَا الْقُطبُ خَادِمِی وَغُلامِی میں نے کہا ممرواور میری مرت کا سنوابِ فیک قطب تو میرا فادم اور فلام ہے کَشَف الْسُحُجُبُ وَ السُّتُورَ لِعَیْنِی وَ دَعَسانِسی لِسَحَضُرَ وَ وَمَقَنام وَدَعَسانِسی لِسَحَضُرَ وَ وَمَقَنام وَدَعَسانِسی لِسَحَضُرَ وَ وَمَقَنام وَدَعَسانِسی لِسَحَضُرَ وَ وَمَقَنام (الله تعالی نے) میری آنکھ کے لیے تجاب اور پردے کھول دیے اور بچھے مقام وحضوری کے لیے بلایا

فَاخُتِرَاقَ السَّبُعِ السَّتُورِ جَمِيعًا
عِنْدَ عَرُضِ الْإلْهِ كَانَ مَقَامِی
عِنْدَ عَرُضِ الْإلْهِ كَانَ مَقَامِی
پرجملہ اتوں پردے بھٹ گئے وش اللی کے پاس پرامقام تما
و کسانِسی بِسَاج تَشُویُفِ عِنْ وَطِسرَاذٍ وَحُسلَّةٍ بِساخُتِسَامُ
وطِسرَاذٍ وَحُسلَّةٍ بِساخُتِسَامُ
ادراس نے جھے کال طور پربزدگی کا تاج اور زیرداور لباس پہنا دیا
فَرْسُ الْعِنِ تَحْتَ صَوْج جَوَادِی
وَرِکَابِی عَالٍ وَغِمْدِی مُحَامِی
وَرِکَابِی عَالٍ وَغِمْدِی مُحَامِی
مرے تیز دو کموڈے کی کائمی کے نیچ مزت کا کموڈا ہے اور میری رکاب بلند
میرے تیز دو کموڈے کی کائمی کے نیچ مزت کا کموڈا ہے اور میری رکاب بلند

وَإِذَا مَسا جَسَدُ بَسُتُ قُوْمَ مَسَرَامِیُ
حَسَانَ نَسَارُ الْسَجَسِيْسِ مِنْهَا مِسِهَامِیُ
اور جب می پی ایٹے مطلب کی کمان کمینچتا ہوں اس کمان سے جو تیرلکا ہے
مویا جہنم کی آگ ہے

مَسَائِسُ الْاَدُسِ كُلِّهَا لَحَتَ حُكْمِیُ وَهِیَ فِی قَبْضَیْ گَفُرْحِ الْحِمَامِ سادی کی سادی ذین میرے ذیرفرمان ہے اور کینڑ کے بچے کی طرح میرے زیر تبضہ ہے

مُطُلعُ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ مُفَلا خُطُوبِی قَدْ قَطَعُتُهُ بِالْحَتِمَامِ مورج کے طوع کے مقام سے غروب کے مقام تک میرے ایک قدم کے فاصلے کے نیچ ہے میں نے اس اہتمام کے ماتھ طے کیا ہے قاصلے کے نیچ ہے میں نے اس اہتمام کے ماتھ طے کیا ہے یَا مُویدِی لَکَ الْلَهَ نَا بَدَو امِیُ عَیْسَ شُ عِسَزٌ وَدِفْعَةٌ وَّاحْتِسَوامِ اے میرے مرید میری تی تی کے ماتھ تجے عزت بلندی اور احرام کی زندگی مبارک ہو

وَمُسرِيُسدِى إِذَا دَعَسانِي بِشَسرُقٍ

اَوْ بِعَوْبٍ اَوْ نَساذِلِ بَسحُوطَاهِى

اوريرام يدمثر قيامغرب ياج حجوب دديات جهم بحري ويكار فساغ فسه أو كسانَ فسوق هواء فساغ فسه القصا للحلّ خصهم انسا مَسَفُ الْقَضَا لِحُلّ خِصَهام توين اس كى دعيرى كرتا ہول خواہ وہ دوش ہوا پر ہوش ہرخصومت كے واسطے قضا كى آلوار ہوں

اَنَا فِی الْحُشُرِ شَافِعٌ لِّمُرِیُدِیُ عِسنُدَ رَبِّسی فَلایُسرَدُّ کَلامِسیُ میں حشر میں اپنے مرید کی شفاعت کرنے والا ہوں اپنے رب کے پاس پس

ميرى بات رونه كى جائے كى

اور مجھےوہ پیشوا کافی ہے

اَنَسا شَيُستِ وَقُدُو هَ لِلاَنَسام اَنَسا قُسطُسبٌ وَقُدُو هَ لِلاَنَسام مِن بِرَكَ نَيُوكاراورولي بول مِن قطب اورلوكول كا پييُوابول اَنَسا عَبُد لِقَسادِرٍ طَسابَ وَقُتِى اَنَسا عَبُد لِقَسادِرٍ طَسابَ وَقُتِى جَدِى الْمُصطَفَى وَحَسْبِى إِمَام مِن عبدالقادر بول ميراونت وَقُ بوامير \_ نانام صطفى صلى الله عليه وسلم بين

> فَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَقَٰتٍ وَعَسلُسى آلِسه بِسطُولِ الدَّوَامِ توبرونتان يرخداكى رحمت بواوران كى آل يربميشه بميشه

سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کاسہ بھر دو میں فقیر ہوں تہارا پیارے بنی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ میری لاج رکھ لو میراں میں فقیر ہوں تہارا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجر تہارے آقا کوئی نہیں سہارا اے دارٹ غریباں تیرے در پر آپڑا ہوں اچھا ہوں یا برا ہوں آخر تو ہوں تہارا میراں بے ہیں دولہا شادی رجی ہوئی ہے میراں بے ہیں دولہا شادی رجی ہوئی ہے نظارا سب ادلیاء براتی کیا خوب سے نظارا

جھولی کو میری مجر دو ورنه کیا کے گی دنیا میرال کا دیکھو منگا پھرتا ہے مارا مارا ہو چیم کرم دائم سرکار سکندر ہے ملاوں یر تمہارے بی ہے سائل کا گزارا نوال قصيره

مُسَقَّانِي حَبِيبِي مِنْ شَرَابِ ذُوِي الْمَجُدِ فَأَسُكُرَنِي حَقًا فَغِبُتُ عَلَى وَجُدِي مجھے میرے دوست نے اصحاب فضیلت والی شراب بلائی بس اس نے مجھے درحقيقت مست كرديانو مين عشق مين تم موكيا وَٱجْسَلْسَنِسَى فِى قَسَابَ قَوْسَيْنِ سَيْدِى عَـلَى مِنبَرِ التَّنخصِيصِ فِى حُيسِ مَقْعَدِى اورمير كمردار في مجهكوقاب قوسين مي تخصيص كمنريرخوبصورت تشست میں بٹھا دیا

حَسَضُرُثُ مَعَ الْاقْطَابِ فِي حَضُرَةِ اللِّقَا فَغِبُتُ بِ عَنْهُمْ وَشَاهَدتُهُ وَحُدِي میں قطبوں کے ہمراہ دیارمجوب حقیقی کے دربار میں حاضر ہوا تو میں ان سے جداہوگیااورا کیلے میں نے اس کامشاہدہ کیا فَسمَسا شُسربَ الْسعُشْساقُ إِلَّا بَقِيْتِسى وَفَصْلُهُ كَاسَاتِى بِهَا شَرِبُوُ ابَعُدِى

یں جملہ عشاق نے میرا بیخا تھیا ہی بیا اور میرے بعد انہوں نے میرے ييالول كالبس ما غده بيا وَلَوْ هَسرِبُومَا قَلَدُ هَسرِبُستُ وَعَايَنُوُ مِنَ الْسَحَنْسرَ قِ الْعُلْيَاءِ صَافِى مَودِدِیُ ادراگرده فی لیتے جوش نے بیا ہے ادردربادعالی سے برے معاف کھاٹ کو فی لیتے

لَامُسُوا سُکَارَی قَبُلَ اَنْ یَشُرَبُوالْمُدَامَ
وَامُسُوا حَیَسارَی مِنْ صَسادِمَةِ الْوَرُدِ
توضرور شراب چنے سے پہلے مست ہوجاتے اور گلاب (حسن محبوب) کی
پیجاڑے جران ہوجاتے

آنَا الْبَدُرُ فِی الْکُنْیَا وَغَیْرِی کُوَاکِبُ وَکُسُلُ فَتَّی یَهُوِی فَلَالِکُمْ عَنْدِی دام رحدمد ریکایا عمل بادردم رستار براز بادرم جمال کشد

میں دنیا میں چود ہویں کا جا عموں اور دوسر سے ستارے ہیں اور ہر جوان محبت کرنے والا کیس سب میرے غلام ہیں

وَبَحُونَ مُعِينًا بِالْبِحَارِ بِالْسُرِهَا وَعِلْمِی حَوَی مَا کَانَ قَبُلِی وَمَابُعَدِی اور برادریا محیط ہے سارے دریاؤں کواور میراعلم حادی ہے سب کو جو پچھ جھ سے پہلے تھا اور جو میرے بعد ہوگا

وَمِسِرِی فِی الْامْسُرَادِ یَنُ جُسُ فِی الْزَّجُو کَزَجُو مَسَحَابِ الْاُفُقِ مِنُ مَلِکِ الرَّعُدِ اور میرا بجید بجیدول میں زجروا وَقَرَحُ کرنے والا ہے جیسا کہ دعد فرشتے کی طرف سے زجرواتی تی آسانی بادلوں کو

فَيَا مَادِحُي قُلُ مَا تَشَاءُ وَلَا تَخَفُ لَكَ الْاَمْنُ فِي الدُّنيَا لَكَ لَامَنُ فِي غَدِ لَكَ الْاَمْنُ فِي الدُّنيَا لَكَ لَامْنُ فِي غَدِ لیں اے میرے مرح خوال جوجا ہے کہداور خوف ندکر تیرے لیے دنیا اور کل ج قیامت کے دن امن ہے

فَ اِنْ شِ مُ اَنْ تَ حُطَى بِعِزٍ وَقُورُ بَدٍ فَ دَا وِمُ عَلَى حُبِّى وَحَافِظُ عَلَى عَهْدِى پي اگرتوعزت اور قرب خداويري چا بهتا ہے تو ميري محبت پر دائم رو اور ميرے وعدے کی مفاظت کر

(الغومنات الربانيه)

در پر بچھے بلانا یا شاہِ غوث اعظم طوه مجمے دکھانا یا شاہ غوث اعظم روح حسن کا صدقہ بہر شہید اعظم بغداد من بلانا یا شاه غوث اعظم روش ہو سینہ جس سے ہو قلب بھی منور وه علم دين يرهانا يا شاه غوث أعظم سی ہے برعم میں فریاد درس سہی ہو یار اس کو آ لگانا یا غوث اعظم سب اولیاء جہاں مہندی کے گرونیں جھکائے كيتے بيں عاجزانہ يا شاہ غوث اعظم وفات میری جب بال نکل رہی ہو میرے سریانے آتا یا شاہ غوث اعظم ساکی ہے سے منٹا دیکھے تہارا روضہ بغداد میں بلاتا یا شاہ غوث اعظم

(علامه محمد خشاتا بش قصوری)

### غوث اعظم منى الله عنه كي وميتيس اور آخرى كلمات:

سیدناغوث اعظم رمنی الله عند نے مرض الموت کے دوران اپ ما جزادوں کو بہت کی وسیتیں فرمائی تعیں ، جونی الحقیقت سنبری حردف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں اور مسلمانوں کے لیے حرز جان اور حکمت کے جوابرات ہیں۔

مرورى معلوم موتاب كدان وصايا كايها ل ذكركياجائ

آپ کے ہیئے صاحبزادے حضرت بیخی عبدالوہاب علیہ الرحمۃ نے دوران علالت آپ سے بیٹ کے اسلم الرحمۃ نے دوران علالت آپ سے عرض کیا کہ اے میرے قبلہ گاہ! اے میرے آ قا! مجھے کوئی ایسی وصیت فرمانے جس پر میں آپ کے دصال کے بعد عمل پیراہوں، تو آپ نے فرمایا:

عَلَيْكَ بِتَقُوى اللهِ وَطَاعَتِهِ وَلا تَخَفُ آخِداً وَلا تَرُجُهُ وَكِلِ اللهِ عَزُّوجًلُ وَاطُلُبُهَا مِنْهُ وَلاَتَنِقُ بِاَحَدٍ الْحَوَائِجَ كُلُهَا إلى اللهِ عَزُّوجًلُ وَاطُلُبُهَا مِنْهُ وَلاَتَنِقُ بِاَحَدٍ سِوَاللهِ عَزُّوجَلُ وَلا تَعْتَمِدُ إلاَّ عَلَيْهِ مُبْحَانَهُ اَلتُوجِيْد ، التُوجِيْد وَجُمَّاعُ الْكُلِّ التَّوْجِيْد.

الله كاتفوى اوراس كى اطاعت كولازم كرلے، نه كى سے خوف ركھ، اور نظمع، مارى حاجتى توالى كے سوائدى سارى حاجتى تعالى كے سوائدى برادراى سے ما تك حق تعالى كے سوائدى برجروسرد كھاور نداعتا د، توحيد، توحيد، توحيد، سب چيزوں كا مجموعة وحيد ہے۔ اس كے بعداً سے نفر ماياكہ:

إِذَا صَبِّحُ الْفَلْبُ مَعَ اللهِ عَزُّوجَلَ لَا يَخُلُومِنُهُ ضَى وَلَا يَخُرُجُ مِنْهُ ضَى آنَا لُبُ لَا قِشْرٌ

جب قلب حق تعالی کے ساتھ درست ہوجاتا ہے تو نہ کوئی شے اس سے خالی رہتی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے باہر نکلتی ہے ، میں سراسر مغز ہوں پوست نہیں ہوں۔

نيزماجزادول يه آب فرمايا:

أَسُعُـدُ وامِنُ حَوْلِي فَأَنَا مَعَكُمُ بِالظَّاهِرِ وَمَعَ غَيْرِكُمْ بِالْبَاطِنِ بَيْنِي

وَبَيْنَكُمْ بُعُدُمَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ فَلَا تَقِيْسُولِي عَلَى اَحَدِ وَلَا تَقِيْسُولِي عَلَى اَحَدِ وَلَا تَقِيْسُولُي عَلَى اَحَدِ وَلَا تَقِيْسُولُ عَلَى اَحَدِ وَلَا تَقِيْسُولُ عَلَى السَّمَاءِ وَالْآرُضِ فَلَا تَقِيْسُولُ عَلَى السَّمَاءِ وَالْآرُضِ فَالْآلُ عَلَى السَّمَاءِ وَالْآرُونِ فَي الْآلُونُ السَّمَاءِ وَالْآرُ الْعَلَى السَّمَاءُ وَالْآلُونُ السَّمَاءُ وَالْآلُونُ السَّمَاءُ وَالْآلُونُ السَّمَاءُ وَالْمُ الْعَلَى السَّمَاءُ وَالْقَالِي السَّمَاءُ وَالْقَالُ الْمُعَلِّى الْمَالِقُ الْمُسْولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّى السَّمَاءُ وَالْمُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلُونُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْلُونُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْلُونُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْلُونُ السَّمَاءُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُونُ الْمُلْعَلِي السَّمَاءُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُو

میر ساردگرد سے دور جث جاؤ کہ میں بظاہر تمہار سے ماتھ ہوں اور باطن میں کسی اور کے ساتھ ہوں اور باطن میں کسی اور کے ساتھ ہوں ، میر سے اور تمہار سے بلکہ ساری مخلوق کے درمیان اتنا بعد ہے، جتنا آسان وز مین میں اہذا جھ کوکسی پر قیاس نہ کرو، اور نہ کسی کو جھے پر نیز آب نے فرمایا کہ:

قَدُ حَضَرَ عِنُدِى غَيْرُكُمُ فَأَوْسِعُوالَهُمْ وَتَأَذَّبُوامَعَهُمْ هَهُنَا رَحْمَةُ عَظِيْمَةٌ وَلا تُصَيَّقُوا عَلَيْهِمُ الْمَكَانَ

میرے پاک تہمار کے سوا (فرشنے) آئے ہیں،لبذا جکہ خالی کردواوران کے ساتھ باادب رہو، یہاں (ملائکہ اورارواح انبیاء کا) بڑاانبوہ ہے،ان پرجکہ تنگ نہ کرو۔

آپ کے ایک صاحبزادہ سے مروی ہے کہ وفات سے بل کامل ایک دن اور رات اکثر دفعہ آپ بیفر ماتے رہے

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ غَفَرَ اللَّهُ لِى وَلَكُمْ وَ وَتَابَ اللَّهُ عَلَى وَلَكُمْ وَوَتَابَ اللَّهُ عَلَى وَعَلَيْكُمْ بِسُمِ اللَّهِ غَيْرَ مُوَدَّعِيْنَ.

وعلیم السلام ورحمة الله و برکانه! الله مجھے بھی بخشے ، اور تمہیں بھی اور مجھ پر بھی توجہ فرمائے اللہ علیہ الله تعربی تعربی الله تعربی تعربی الله تعربی الله تعربی الله تعربی الله تعربی تع

وفات سے محمدونت پیشتر آپ نے فرمایا کہ:

أَنَّا لَا أَبَالِى بِشَىءٍ لَا بِمَلَكِ وَلَا بِمَلَكِ الْمَوتِ يَا مَلَكَ الْمَوتِ تَنَعُ لَنَا مَنُ يُتَوَلَّانَا سِوَاكَ.

میں کسی شے گی بھی پرداہ نہیں کرتا ، ندفرشتہ کی ند ملک الموت کی ، اے ملک الموت کی ، اے ملک الموت کی ، اے ملک الموت! تم ہمٹ جاؤ ، ہمار ہے اور تمہار ہے سوا ، اور ہی کوئی ہے ، جو (قبض روح کا) متکفل ہوگا۔

آپ کے کی صاحزادے نے آپ سے آپ کی طبیعت کا حال ہو چھا، تو آپ

لَا يَسْسَالُنِي أَحَدُ عَنْ هَي إِنَّا هُوَذًا أَتَقَلُّ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ

محسك كولى محصنه يو يحصه من وي مول كم خداد عرى من كروثيس لرمامول آب کے صاحبزادگان سیدنا عبدالرزاق اورسیدنا موی رحمة الدعلیماروایت كرتے بي كدوفات معلى آب باربار باتھ افغاتے اور بيكمات فرماتے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ تُوبُوا وَادْخُلُوا فِي

الصُّفِ هُوَذًا أَجِي إِلَيْكُمْ.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته! توبهرو، اور مف من داخل موجاؤ من تهاري ياس آتا موں

آپ کے معاجزادہ میخ عبدالجبار نے دریافت کیا، کہ حضور کے بدن کا کوئی عضودر دکرتا ہے؟ فرمایا، دل کے سوامیرے سب اعضاء مجھے ستاتے ہیں، دل کومطلقا کوئی در دہیں ، وہ اے مولی کے ساتھ سے اور ثابت ہے اس کے بعد آپ کے عالم جاودانی کورخست ہونے کا وفت آگیا ، اور آپ نے بیکمات پڑھے۔

إسْتَعَنْتُ بَلَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُونُ وَلَا يَخُسَّى سُبُحَانَ مَنْ تَعَزَّزَ بِالْقُدُرَتِ وَقَهَرَ الْعِبَادَ بِالْمَوتِ لَا اِللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله.

میں مدد لیتا ہوں ، اس رب العزت ہے جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں ، جوزعرہ ہے، ندائے موت ہے اور ندخوف، پاک ہے وہ جوقدرت سے با عزت ہے، بندول پرموت طاری کرنے میں قاہر ہے، ہیں ہے کوئی معبود ، مگر الثد تعالى اور محملي الثدعليه وسلم السكرسول بين \_

آپ کے معاجز اوے میٹنے مولی علیہ الرحمۃ بیان کرتے ہیں، کہ جب آپ نے

تَعَزَّزُ کالفظ کہا، تو آپ کی زبان اس کو تھیک طور پرادانہ کرکی، پس آپ باربار
اس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ نے باآ واز اس کو بح طور پرادا کردیا،
اس کے بعد تین بار اللہ اللہ فربایا، پھر آپ کی آ واز پست ہوگئ، اور زبان
مبارک تالوے چٹ کی معارروح مبارک قفص عفری سے پرواز کرگئ۔
رضی اللہ عنه وارضاه وجمع بیننا وبینه فی مقعد صدق عند
ملیک مقتدر

میں ہوں تیرا دیوانہ اے سید جیلائی
اک جلوہ دکھا جانا اے سید جیلائی
بلوا کے حضوری میں میخانہ وحدت میں
مجردے میرا بیانہ اے سید جیلائی
ہم جیلائی کا جلوہ رخ روثن پر
عالم تیرا دیوانہ اے سید جیلائی
ہال چشم فلک نے بھی دیمی نہ بھی ہوگی
مشاق زیارت ہیں بیاشرفی پروانے
مشاق زیارت ہیں بیاشرفی پروانے
بغداد ہمیں بلوا اے سید جیلائی

۔ ہرولی دی کردن تے قدم جس دا خوث اعظم دی ذات بغداد وج اے اوہا نال جال لوال دکھ دور ہوون روح نول ملدی نجات بغداد وج اے اوہ انال جال لوال دکھ دور ہوون ملدی ابدی حیات بغداد وج اے اوہ دیتے موت نول موت اوغی ملدی ابدی حیات بغداد وج اے ہر دن امغر اوتے عیر ورگا ہر اک رات شرات بغداد وج اے

# سيدناغوث اعظم منى الله عنه كى گيار ہويں شريف

بہ بات قاعدہ کلیہ کے طور پر ذہن شین رہے کہ گیارہ ویں تریف سے لے کو قل، تیجہ، دسوال، چالیسوال اور سالانہ خم تک بیرسب ایصال تو اب کی صور تیں ہیں اور ان کا حکم جزئیات کا ہے جب کہ ان کی کل ایصال تو اب ہاور ایصال تو اب یعنی فوت شدہ کو تو اب پہنچا نا ایک ایسا گل ہے کہ کوئی بھی فخص جوا ہے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا تعلق کی بھی فرقے کے ساتھ ہوتو وہ ایصال تو اب کا انکار نہیں کر ہے گا۔ کوئکہ قرآن مجد کی متعدد آیات اور حضور علیہ السلام کی بے شارا حادیث مبارکہ ایصال تو اب کے جائز ہونے پر شاہد عادل ہیں جن میں ہے بعض کو عقریب ذکر کیا جائے گا کہی وجہ ہے کہ اس مور جس ورتوں کو تا جائز اور بدعت کہتے ہیں ان حضرات دور میں جولوگ ایصال تو اب کی مروجہ صورتوں کو تا جائز اور بدعت کہتے ہیں ان حضرات کے بڑے ایصال تو اب کی مروجہ صورتوں کے جواز کے قائل تھے۔ ان شاء اللہ اس کا

تو جب یہ بات ثابت ہوگی کہ ایصال تو اب ایک گئی ہے اور اس کی مروجہ صورتیں اس کلی کی جزئیات ہیں (یا در ہے کل جز اور کلی جزی میں فرق ہے کہ کل اپنے ہر ہرجز میں نہیں پایا جا تا مثلاً سنجین ایک کل ہے لیموں، چینی، پانی اس کے اجزاء ہیں تو ان اجزاء میں سے ایک ایک کو آپ شنجین نہیں کہ سکتے جب کہ کلی اپنی ہرجزی کے ختمن میں ضرور پائی جاتی ہے مثلا انسان ایک کل ہے زید بھرو، بکر، خالد اس کی جزئیات ہیں تو پہلی اپنی ہرجزی میں مکمل موجود ہے اس لیے زید بھی انسان ہے، عمرو بھی انسان ہے بکر اور خالد بھی انسان ہے کہ ایسال تو اب یعنی کلی کو تو بانے اور اس کی جزئیات یعنی خالد بھی انسان ہے ، عربی مبارک ، قل ، چالیسویں کا انکار کرے وہ ایسے ہی ہے جو کہا جائے گیا رہویں شریف ،عربی مبارک ،قل ، چالیسویں کا انکار کرے وہ ایسے ہی ہے جو کہا جائے کے بیس انسان کو تو بانتا ہوں مگر زید ،عرو ، بکر کونہیں بانتا تو اس عقل کے اند ھے کو کہا جائے

گاکہ درحقیقت تو انسان بی کونہیں مانتا کیونکہ انسان تو کلی ہے اور کلی جب بھی پائی جاتی ہے کی نہ کسی جزی کے خمن میں پائی جاتی ہے جیسے زید عمر و بحر کے بغیر انسان نہیں ایسے بی ایسال تو اب کی جو بھی صورت ہوگی وہ زید عمر بحر کے خم میں ہوگی اور مطلقاً ایسال تو اب انسان کے خکم میں ہوگی یا بحر ، خالد ہوگا اور جو بھی انسان ہوگا یا زید ہوگا یا عمر ہوگا یا بحر ، خالد ہوگا اور جو بھی ایسال تو اب ہوگا یا گیار ہویں ہوگی یا قل ہوں کے یا چالیسواں ہوگا یا دعا ہوگی یا فاتحہ ہوگا۔

ایسال تو اب ہوگا یا گیار ہویں ہوگی یا قل ہوں کے یا چالیسواں ہوگا یا دعا ہوگی یا فاتحہ ہوگا۔

تو جیسے زید عمر و کا مشکر انسان ہی کا مشکر ہے ایسے بی ایسال تو اب کی مروجہ صورتوں کا مشکر درحقیقت ایسال تو اب بی کا مشکر ہے ایسے بی ایسال تو اب بی کا مشکر ہے ایسے بی ایسال تو اب بی کا ذلف در از میں ایسال تو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا ہوں آپ اپنے دام میں صیاد آگیا ہوں آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

لو آپ آپ میل صیاد آگیا اس کلیے کویادر کھالیا جائے تو مجھ نہ جا ہوا منکر بھاگ کرنیس جاسکے گااور جہالت وضد کاعلاج کوئی نیس ہے۔والسلہ لا یہدی القوم الظلمین التدتعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

#### الصال تواب قرآني آيات كي روشي مين:

والذين جاء وامن بعاقهم يقولون ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقونا بالا يسمان ولا تجعل في قلوبنا غلاللذين امنوا ربنا انكرؤف رحيم ٥ (الحثرياره ١٢٨ تيت ١٠) ـ

الله تعالی نے اس آیت کے نزول سے لے کرتا قیامت اہل ایمان کے تین گروہ بنائے ایک انصار، دوسرے مہاجرین اور تیسرے قیامت تک بعد میں آنے والے جو آنے والے مسلمان، تو فر مایا ان انصار ومہاجرین کے بعد میں آنے والے جو الله ایمان جی ان کی نشانی ہے ہے' اور جوان کے بعد آئے وہ الله تعالی سے الل ایمان جی دعا کرتے ہوئے ) یوں عرض کرتے ہیں ، اے ہمارے ران کے حق میں دعا کرتے ہوئے ) یوں عرض کرتے ہیں ، اے ہمارے رب ابھیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائیوں (انصار ومہاجرین) کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے دے دو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے دے دو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے دو ایمان میں ہم سے سبقت سے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے دو ایمان میں ہم سے سبقت سے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے دو ایمان میں ہم سے سبقت سے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے دو ایمان میں ہم سے سبقت سے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے دو ایمان میں ہم سے سبقت سے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے دو ایمان میں ہم سے سبقت سے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے دو ایمان میں ہم سے سبقت سے گئے اور ہمارے دلوں میں ان کے دو ایمان میں ہم سبقت سبقت سے گئے دو ایمان میں ہم سبقت سبقت سبقت ہم سبقت سبقت ہم سبقت سبقت ہم سب

متعلق کوٹ ندکھا ہے ہاد ہدب! بے فکہ تو ہمی مہریان ،رم والا ہے اس آ بت کر بہد سے معلوم ہوا کے فوت شدگان کے لیے ایصال تو اب اور وعائے خیرکامنکر تو اہل ایمان سے ہوئی ہیں سکتا کو تک انصار ومہا جرین تو اس و عائے خیرکامنگر تو اہل ایمان سے ہوئی ہیں سکتا کو تک انصار ومہا جرین تو اس و نیا سے رخصت ہو گئے تہذا بعد میں آنے والے وہی ایما ندار ہوں کے جو ان کے لیے دعائے خیرکریں کے اور ان کو ایما ندار مجمیں کے لیذا محالہ کے ایمان کا منکر بھی جاء و امن بعد ہم میں شامل نہیں ہوسکتا اور ایصال تو اب کا منکر بھی جاء و امن بعد ہم میں شامل نہیں ہوسکتا اور ایصال تو اب کا منکر بھی اس کے ایمان کو ایمان کی کا منکر بھی جاء و امن بعد ہم میں شامل نہیں ہوسکتا اور ایصال تو اب کا منکر بھی اس کی اس کھاتے میں جائے گ

۔ یوں نہ تکلیں آپ برجما تان کر ابنا برگانہ ذرا پیچان کر

(۲) حضرت نوح علیه السلام این والدین اور تمام الل ایمان کے لیے دعافر ماتے ہیں اور ان کی دعا کر ماتے ہیں اور ان کی دعا کا ذکر قرآن مجید کی سور ہ نوح میں ہے:

رب اغفرلی والوالسدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات و لا تزد الظلمین الا تباران (پار۱۲۹۰ مت۲۸)

اے میرے رب! مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ان تمام الل ایمان کو جومیرے کے میں کو اور ان تمام الل ایمان کو جومیرے کھر میں داخل ہوئے اور دیگر تمام مومنین ومومنات کو اور نظالموں کے لیے بلاکت اور زیادہ کردے۔

ٹابت ہوا کہ ایصال تو اب اور دعائے خیر کا معاملہ صرف اس امت کانیں بلکہ پہلی امتوں میں بھی بیسلسلہ جاری وساری تھا اور اللہ کے نبی بذات خود یہ مل سرانجام دیتے تھے اگر اس کا فائدہ نہ ہوتا تو الل ایمان کے لیے دعا اور فالموں کا فروں کے لیے بدعا کر بابتا تا ہے ، کہ کا فروں کو دعا کا کوئی فائدہ نبیں ہے اور کا فروں کے لیے بد دعا کر نا بتا تا ہے ، کہ جب بد دعا سے کا کوئی فائدہ نبیس ہے اور کا فروں کے لیے بد دعا کرنا فلا ہر کرتا ہے کہ جب بد دعا سے فرور الل ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ زیموں کی دعا سے ان دعا کرنے والے زیموں کو اور جن فوت شدگان کے لیے دعا کررہے ہیں دونوں سے ان دعا کرنے والے زیموں کو اور جن فوت شدگان کے لیے دعا کررہے ہیں دونوں

کوفائدہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچ طبرانی نے الا دسط میں مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے قبروں میں قوممناہ اسلام نے مراتھ لے کرجائے گی مگر قبرول سے نکلے گی تو گناہ کوئی نہ ہوگا اور بیگناہ الل ایمان (زندوں) کی دعائے مغفرت سے معاف ہوں گے۔ (تغیر مظہری)

ای کے امام جلال الدین سیوطی علیدالرحمۃ نے متعدد الل اسلام کا اس بات پر اجماع بیان کیا ہے۔ اجماع بیان کیا ہے۔ اجماع بیان کیا ہے کہ زندوں کی دعاؤں سے مردوں کو فائدہ پہنچا ہے۔

ای طرح قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کمیں مستعفر لک رہی انبه کان بسی حفیا ۵ (سوره مریم آیت ۲۷) قریب ہے میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی جا ہوں گاجو مجھ پر بردام ہربان ہے۔

ربنا اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

(موروا براہیم آیت اس

"اے اللہ! مجھے اور میرے مال باپ کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بسس دن حساب قائم ہوگا"۔

مجرحطرت يوسف عليدالسلام كى بهائيول كے ليے دعا:

لا تشریب علیکم الیوم یغفر الله لکم وهو ارحم الواحمینo (مورة یوسف آیت۹۲)

'' آج تم پرکوئی ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف فرمادے گااوروہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے''۔

حضرت یعقوب علیہالسلام کی اسپے بیٹوں کے لیے دعا۔ (جب بیٹوں نے دعا کی درخواست کی )

یا ابانا استغفولنا ذنوبنا انا کنا خاطئین ۰ (بوسف آیت ۹۷) ''اے ہمارے باپ!ہمارے گناہوں کی رب سے معافی مانکے! بے ٹک ہم خطادار ہیں۔توانہوں نے فرمایا:

سوف استفغرلکم ربی انه هواالغفور الرحیم0(پیسف۹۸)

میں عنقریب تمہارے لیے اپ رب سے بخشش میا ہوں گا بے تنگ وہ بخشے والا مہریان ہے۔ چنانچے تفاسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے میڈوں کے لیے تہجد کے دفت دعافر مائی جو تبول ہوئی۔

حضرت موی علیه السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعافر ہائی: رب الحفولی و الا حی و الدخلنا فی رحمتک. (امراف آیت ان) اسالتہ الجھے اور میرے بھائی کومعاف کردے اور جمیں اپنی رحمت میں وافل فریا۔

فرشتے بھی الل ایمان کے لیے بخش کی دعا کرتے ہیں:

والملالكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض (مورة شورن/آيت۵)

اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔

ای لمرح مالمین موش (مغرب ترین فرضتے ) بھی المل ایمان کے لیے بخشق کی دعاکرتے ہیں۔

الذين يحملون العرش الحافرالاية (١٠٥٠ وروالون)

الل ایمان کوان کے مال اور اولا دفا کدود ہے ہے:

ان الـذيـن كـفروا لمن تغنى عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. (المران)

بشک جوکافر ہیں ان کے مال واولا وان کوذرہ برا بھی قائمہ وہیں ویں کے فاہر وہیں ان کے مال واولا وان کوذرہ برا بھی قائمہ وہیں ویں کے فاہر ہے بہاں مراداخروی فائمہ و ہے جس کی نفی فرمائی گئی ہے ورندونیا جی آو وہ لوگ مال واولا و سے نفع حاصل کررہے ہیں تو گابت ہوا کہ مرنے کے بعد کا فرکواس کا مال واولا دکوئی نفع ندوے کا اور ایمان والوں کو مال بھی نفع دے گا اولا دبھی ۔ مال خریق کرکے (صدقہ جاریہ اور ملتی خدا کو فائمہ پہنچا کر) اور اولا و دیا کرکے اپنے والدین کو فائمہ پہنچا ہے گی ۔ اس سے اس مقید ے کا بھی روہوئیا کہ کوئی کی کونلع نہیں پہنچا سکتا۔

سوال: قرآن پاک میں ہے: ان لیس للانسان الا ما سعی (البح ۳۹) ، انسان کواس کا فائدہ ہوگا جواس نے خود کمایا اور لھا مساکسیت ولکم کسبت (البقرة) جس نے نیکی کی اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ لہذا نیکی کر کے دوسرے کوٹو اب بہجانا کیہا؟

جواب: ایبابی جبیباحضورعلیه السلام نے حضرت سعد کی مال کوحضرت سعد کے (محنت سعد۔ سے کھود ہے ہوئے ) کنوئیں کا تواب پہنچایا اور فر مایا ہذہ لام مسعد۔ سے کھود ہے ہوئے ) کنوئیں کا تواب پہنچایا اور فر مایا ہذہ لام مسعد۔ (مشکوۃ المصانع صفحہ ۲۹ اسنن نسائی ،ابوداؤد)

ظاہرہ یہ کنوال حفرت سعدرضی اللہ عنہ نے کھدوایا کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں فسحفر بئر ا۔ انہوں نے کنوال کھودا۔ تو ان کی اس سعی اور محنت کوحضور علیہ السلام نے کیسے ان کی مال کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ھاندہ لام سعد ریہ سعد کی مال کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ھاند کی مال کے لیے سعد کی مال کے لیے سعد کی مال کے لیے سعد کی مال کے لیے ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے اس آیت کے ذریعے سوال کرنے والوں کوایک دوسری آیت کے ذریعے جواب دیا:

والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. (الطّور:۲۱)

فرمایا لیس کلانسان الا ما سعی . والی قرآنی آیت اس آیت سے منسوخ ہے کہ اس میں فرمایا گیا ہے جن ایمان والوں کی اولا دیے ایمان کے ساتھان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولا دکوان سے ملادیا۔

(تغییرمظهری ج ااصغحه ۱۷)

روح البیان میں بھی لیس الانسان .....کومنسوخ الحکم فرمایا گیاہے (صفحہ ۲۲۲)

اوراگرمنسوخ نہ بھی مانا جائے توالانسسان سے مراد کا فرانسان ہوگا کیونکہ اس کو تواپیغ میں میں تواپیغ میں ہوگا تو دوسرے کے مل کااس کو کیا فائدہ؟اس کی ساری

کوشش (ماسعی) تو دنیا کے لیے ہے جب کہ و مالہ فی الاخرۃ من نصیب (شوریٰ) حضرت عکر مدرضی اللہ عنہ کے مطابق میتھم حضرت موسیٰ وابراہیم علیہا السلام کی امتوں کے لیے تھا:

و اما هذه الامة فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم .

(روح البيان منحه ٢٢٧، جلد ٩)

رئی بیامت (امت محدیہ) تو اس کے لیے اپنے کیے کا بھی تواب ہے اور دوسرے جوان کے لیے (مرنے کے بعد) کریں گے اس کا بھی تواب ہے کیونکہ اگر منکرین کے اس استدلال باطل کو مان لیا جائے تو قرآن پاک کی غدکورہ تمام آیات اوران کے علاوہ دیکرئی آیات قرآنیہ جن میں دوسروں کوفائدہ بہنچنے کا ذکر ہے ہے معنی ہوکررہ جاتی ہیں۔

## متعدد قرآنی آیات سے استدلال:

ارشاد باری تعالی ہے:

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. (القره)

الله وبى ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کی ہرشے پیدافر مائی۔
اس آیت مبارکہ سے اصول فقہ کا ایک مشہور قاعد ہ اخذکیا گیا ہے اور وہ یہ ہے
فی اصل الاشیاء الا باحة کہ ہرشی ہیں اصل جائز ہوتا ہے۔ پھر جو
نا جائز ہوتا گیا اس کو بیان کر دیا ، زنا ، فحاشی کو حرام کیا تو فر مایا قبل انسما حوم
ربی الفو احش ما ظہر منہا و ما بطن (اعراف ۳۳) اولا دکوتل نہ کرنا۔
زنا کے قریب نہ جانا۔ ناحی قبل ، ناپ تول میں کی بیشی وغیرہ وغیرہ احکام
نازل فر مائے۔ (الانعام ،الاسراء) شرک نہ کرنے کا تھم دیا۔ قبل تعدالوا
اتسل ما حرم رب کم علیکم ان لا تشو کو ا به شینا (انعام) والدین
کی نافر مائی کو حرام کیا تو آیت نازل کی:

وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا.

(بی اسرائیل)

مردار،خون،خزیرکا گوشت اورغیراللد کے نام پرذن کیا جانے والا جانورحرام کیا توانما حرم علیکم المیتة والدم ولحم المحنزیر ..... الی آخره کی آیت نازل ہوئی الغرض جوحرام و ناجائز ہوتا گیااس کے بارے میں حکم نازل ہوتا گیا۔ جب کہ پاکیزہ چیزوں کی حلت کو بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے :مثلاً

یا ایها الذین امنو الا تحرموا طیبت ما احل الله لکم.
اے ایمان والو! پاک اور حلال چیزوں کو حرام نہ کہو کیونکہ یہ یہود کے لیے تھا۔
کہان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے پاک چیزیں ان کے لیے حرام فرمادیں۔
فبظلم من الذین هادو احرمنا علیهم طیبت احلت لهم (النماء)
ممس تھم وہا:

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب . (القرآن)

ا پی زبانوں سے جو چاہوطال اور جس کو چاہو حرام نہ بناتے پھر وتا کہ اللہ جو ثابحتان باندھو۔ کیونکہ ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون ٥ اللہ پر بہتان باندھنے والے بھی فلاح نہیں پاتے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ او ان الشیطن لیوحون الی اولیا تھم (شیطان اپ دوستوں کی طرف وی کرتے ہیں) آیت قرآنی کی تفیر میں فرماتے ہیں کانوا یقولون ما ذکر علیہ اسم الله فلاتا کلوا و ما لم یذکر اسم الله علیه فکلوه (سنن ابن باجہ صفح ۲۳)

شیاطین ان کویہ کہتے کہ جس پراللہ کا نام لیاجائے وہ نہ کھایا کرواور جس پراللہ کا نام نہ لیاجائے وہ کھالیا کرو۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیآبیت نازل فرمائی:

ولا تاكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق.

اورات نہ کھاؤجس پرالٹد کا نام نہ لیاجائے اوروہ بے شک نافر مانی ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بايته مومنين٥(الانعام)

(خیال رہے من دون الله سے مراداولیاء اللہ بیں بلکدشمنان خدا و رسول بیں بلکدشمنان خدا و رسول بیں جیسا کر آن مجید میں ہے افتت حداد و نه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو)

وما لكم ان لا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه.

حمهیں کیا ہوگیا ہے کہ جس پراللہ کانام لیا گیا ہے اسے کیوں نہیں کھاتے وقد فیصل لیکم ما حرم علیکم حالانکہ اللہ نے حرام چیزوں کو تفصیل سے بیان فرمادیا ہے۔

یہ بات یا در ہے کہ جانور کو ذرج کرتے وقت اللہ کانام جان ہو جھ کرنہ لینا اور غیر اللہ کانام لیناس سے جانور حرام ہوجاتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کانام اس کو تو اب پہنچانے کے لیے لینا بھی جائز بلکہ حدیث سے ثابت ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے قربانی کے جانور کو ذرج فرمایا بھی منی و من لم یضح من محمد فرمایا بھی منی و من لم یضح من امتی فرمایا اور بھراس جانور کا گوشت بھی حضور علیہ المسی فرمایا اور بھراس جانور کا گوشت بھی حضور علیہ السلام نے حضرت فدیج الکہری رضی اللہ عنها کی سہیلیوں کے گھر بھیجا۔ معلوم ہوا کہ السلام نے حضرت فدیج الکہری رضی اللہ عنها کی سہیلیوں کے گھر بھیجا۔ معلوم ہوا کہ غوث پاک کانگر پکا کر آپ کے مانے والوں میں بانٹنا جائز بلکہ حدیث سے اشار ق ثابت ہے پھر کسی کا یہ کہنا کہ گیار ہویں اور ختم کا کھانا نعوذ باللہ خزیر سے بدتر ہے بقول ثابت ہے پھر کسی کا یہ کہنا کہ گیار ہویں اور ختم کا کھانا نعوذ باللہ خزیر سے بدتر ہونے کا اندازہ مولانا محمد عمراح پھروی علیہ الرحمة اس نے پھر خزیر کھایا ہوگا کہ اس کو بدتر ہونے کا اندازہ ہوگیا۔

یبودیوں نے چند حلال چیزوں کواپنے او پر حرام کیا ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔ حالانکہ وہ جن چیزوں کو حرام کہتے تھے ان کو کھاتے بھی نہ تھے اور گیار ہویں ،ختم شریف کے منکر حرام بھی کہتے جاتے ہیں کھاتے بھی جاتے ہیں اس لیے ہی تو سے منکر حرام بھی کہتے جاتے ہیں کھاتے ہیں جرے مرے مرے مجمی کہیں داتا صاحب جانا حرام ، طوہ کھانا حرام ، سر جھکانا حرام اور جب انکیشن کا زمانہ آئے توسارے کام حلال۔

مفتی اور عبید ہیں حاضر مزار پر داتا نے منکروں کو در پر بلا لیا دستار بندی کے وقت منظر عجیب تھا داتا کے در پہ آئے تو سر کو جھکا لیا لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ابنائے وقت ہیں دین اپنا جیبا وقت ہو ویبا بنا لیا دین اپنا جیبا وقت ہو ویبا بنا لیا

(علامدا بوالنورمولا نامحر بشيرصا حب كوظوى)

۔ گیارہویں کا حلوہ حرام اور ہولی دیوالی کی بوریاں حلال ام حسین کی سبیل کا پانی حرام اور ہندوؤں کا سب کھے حلال اصل بات ہے۔ حال اصل بات ہے۔ کہ:

۔ کہاں کا حلال کہاں کا حرام جوصاحب کیے اسے چیٹ سیجئے واتا کے دربار پر قرآن خوانی حرام اور اندرا گاندھی مرجائے تو ساری دنیانے فی وی پران حضرات کو قرآن خوانی کرتے و یکھا۔ اس سے کیا یہ معلوم نہیں ہوتا گاندھی سے رہے آباء نے تیرے عہد کیا تھا۔ سے گاندھی سے رہے آباء نے تیرے عہد کیا تھا

ہر عبد خدا عبد صنم ہو کے رہے گا

ہمیں کوئی حسد اور دُکھ ہیں ہے اگر یہودی و مرزائی بھی ختم پڑھے شروع کر دیں تو ختم ختم نہیں ہوں گئے گئی جب تم لوگ حرام بھی کہتے ہواور کھا بھی جاتے ہو۔ غریب کے ختم کوحرام کہد دیا اور چوہدری ظہور الٰہی کے ختم میں خود شامل ہو گئے ختم پڑھا بھی اور ختم کر بھی دیا، یہ کیا انصاف ہے؟ کبھی بہانہ بناؤ کہ گیار ہویں غوث پاک کی ہے نہ کہ اللہ کی ، تو غیر اللہ کے نا مزد کردیئے سے حرام ہوگئی۔اس طرح تو صرف گیار ہویں، نہیں ہر شے حرام ہوگئی تیری دوکان ، تیرا مکان ، تیری بیوی ، تیرے نیچ کیونکہ ہے سب

کھ تیرے ہیں۔ بوی تیری بیوی ہے نہ کہ اللہ کی ، بیجے تیرے بیجے ہیں نہ کہ اللہ کے (لم یت حذ صاحبہ و لا ولدا) پھر تو مسجد بھی غیر اللہ کے نامزد ہیں یہ فلاں فرقے کی ہے، وہ فلاں فرقے کی بلکہ نمازیں بھی غیر اللہ کے نامزد ہیں یہ فجر کی ہے یہ ظہر کی ہے یہ عمر و مغرب کی ۔ کیا یہ ظہر ، عصر ، مغرب اللہ ہے؟

بی کھ خدا کا خوف کرودین کو خداق نہ بناؤ ، اگر کوئی جانور بت کے نام نام زہوا اور کوئی مسلمان اس کو اللہ کے نام پر ذرج کر دے تو ساری عمر بت کے نام در ہے والا جانور حرام نہیں ہے کوئی نجدودیو بند کا مفتی اس کے حرام ہونے کا فتو کا نہیں دے سکتار دو الحقار اور عالمگیری میں اس کو حلال لکھا گیا ہے اور مساجعل اللّه من بحیرة و لا سائبة و لا وصلیة و لا حام ۔ آیتر آئی کے تحت خود تمہارے مفسرین نے اس جانور کو حلال کھا ہے ، تو غوث اعظم کے ایصال تو اب کے لیے پالا جانے والا بحراکوں حرام ہے ؟

بنول سے تم کوامیدیں خداسے نومیدی مجھے بتا تو سبی اور کافری کیا ہے

## وہابیہ کے چندعقائد:

دراصل ہاتھ نہ پہنچ تو کہد ویا تھو کوڑے۔ بیا پی قسمت کی بات ہے کوئی گیار ہویں کا حلوہ کھائے شبرات کے لڈو کھائے اور آنجناب زانیہ کا مال کھائیں

(اخبارابل مديث امرتسرصفيه، ١٩١٥ع)-

(اخبارالل مديث صفية ا، اير مل و١٩٢٠)

(نزل الأبرار صفحه ۸ عجلد ۳)

( فآويٰ رشيد بيصغيه١٢٥)

بنک کاسود جائز کہہ کرکھائیں۔ کافر کاذبیجہ شوق سے کھائیں۔ کواکھا کرتواب کمائیں۔ بجو کھانامہاح فرمائیں۔

(نقدمحری صغیر ۱۲۳۱، جلد ۵، عرف الجادی صغیر ۲۲۳۳، فآوی ستاریه صغیر ۱۲، جلد ۳) جنگلی گدها حلال بتا کیس۔ (نقدمحریہ جلد ۵، صغیر ۱۲۳۳) سیجھوا،کوکرا،گھونگابڑے شوق سے تناول فرمائیں۔(فآویٰ ثنامیہ مفیہے ۵۹۸،۵۵) صحوہ اور سانڈ (ساھنا) بھی حلال فرمائیں۔

(تفیرستاری صفحه ۲۲۲، فقه محمریه می ۱۲۳، جلد ۵، فآوی ثنائیه صفحه ۱۲۳) غیرمسلموں کاصد قد و چنده وصول فرما کمیں۔

(اخبارابل حدیث نومبر، مارچ،۱۹۱۳،۱۹۱۳ و قاوی رشید پیجلد ۳، مفید۱۱)

نسلی مرزائی کاذبیحہ جائز فرمائیں۔(کفایت المفتی صغیدا ۳۱۲ تا ۱۳۱۲ جلدا) اور''سوسنار کی ایک لوہار کی'' آپ کے مجتہدوا مام قاضی شوکانی بانی کے کتے خزیر اور سانپ کوبھی حلال فرمائیں۔

حل جميع حيوانات البحر حتى كلبه و خنزيره و ثعبانه . (نيل الاوطار صفحه ١٤٢٢، جلدا مطبوعه ممر)

> کفر کی رغبت ول میں ہے، اور بتوں کی جاہ بھی کفر کہتے جاتے ہیں مگر منہ سے معاذ اللہ بھی

(اکبرالهٔ آبادی)

حالانکہ حکماء کے نزدیک خشکی اور دریائی جانوروں کے اوصاف تقریباً ایک ہی طرح کے لکھے گئے ہیں۔

(خزائن الا دویہ صفحہ ۲۰۳۸ ۱۳۵۸ مجلد ۵ از حکیم محرجم النی رائے پوری) جب مرغوب غذا کیں ایسی مقوی و مرغن ہوں گی تو طبیعت میں ایسا جلال کیوں نہ ہو کہ ہراچھی چیز کوحرام و تا جائز بتاتے جا کیں اور سبحان اللہ ہماری غذا

بیہ تھی اور چینی کا عمدہ نوالہ کے اس کو جو ہے قسمت والا

عن عائشه رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوا والعسل. (بخارى شريف جلد اصفى ١٨٥) حضرت عائشه رضى الله صديقه رضى الله عنها فرماتى بين كه خضور عليه السلام كوحلوا

اورشهد بهت پسند تنجے۔

لطيفيه:

جیے موسم وعلاقے کا طبیعت میں اثر ہوتا ہے یقینا غذا کا بھی ضروراثر ہوتا ہے یہ حکماء کے نزدیک مسلمہ اصول ہے۔ ہمارے ایک بزرگ متاز عالم دین حضرت قاری محمد یوسف سیالوی صاحب فرماتے ہیں مجھے ایک بزرگ ڈیرے دار غیر مقلد کہتا ہے مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤیہ وہائی (بڑی گالی دے کر) اتنے خطے کیوں ہوتے مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤیہ وہائی (بڑی گالی دے کر) اتنے خطے کیوں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی گوہ کھاتے ہیں بھی کو ابھی بھوا۔ ان کو گیار ہویں کا صلوہ اور شہرات کے لڈو کھلاؤ تا کہ ان کی خشکی دور ہو۔ جب تک قوم موی کی بات مانی رہی ان کومن وسلوی ملتار ہانا فرمان ہوئی تو مسور کی دال پر گزارا کرنا پڑا

۔ شبرات کا حلوہ ہم کھائیں میلاد کے لڈوہم کھائیں اور تیری قسمت میں کوا ، کہو لاالہ اللہ

ایک مناظرے میں جب ایصال تواب کو مدمقابل باوجود دلائل کے نہیں مان رہاتھا اور ' تواب نہیں پہنچا'' کی رٹ لگار ہاتھا توسی مناظر نے اس کی فوت شدہ مال کو گالی دے دی، بس اب نوبت لڑائی تک آگئی توسی عالم نے کہا لڑنے کی کیابات ہے مسئلہ ل ہوگیا اور تم نے در پردہ مان لیا جب فوت شدہ کو گالی بہنچ سکتی ہے تو قرآن کا تواب کیوں نہیں پہنچ سکتا۔

سوال: بندہ اگر جنت میں پہنچ گیا ہے تو اس کو ان قل کے چنوں کی ،امروداور آم کے موال: مندہ اگر جنت میں پہنچ گیا ہے تو اس کو ان قل کے چنوں کی ،امروداور آم کے میکن دورت ہے کیا جنت میں بیمتین ہیں؟

جواب(۱): ہم کب کہتے ہیں کہ یہ پنے اور امرودیا آم ہی پہنچتے ہیں، یہ تو اس دنیا کی کرنمی ہواب کے کرنمی میں تبدیل کر کے اس کوثو اب کا تحفیلاتا ہے عالم برزخ میں اس کوثو اب کی کرنمی میں تبدیل کر کے اس کوثو اب کا تحفیلاتا ہے۔ جیسے قربانی کے بارے فرمایا گیا:

لن بنال الله لحومها و لا دماء ها و لكن بناله التقوى منكم (الج) بي وشت اورخون الله كنيم بنجا بلكة تقوى بهنجا به كوشت تو كمروال يروشت اورخون الله كوشت تو كمروال كما جات بين خون كندى ناليول مين بهه جاتا ہے اور كھال لشكر طيبه يا

جماعت اسلامی کوپنج جاتی ہے، تو کیا پھر قربانی ہی نہ کی جائے کہ اللہ کو گوشت کی کیا ضرورت؟ یا نماز نہ پڑھیں کہ فرشتے کیا کم ہیں نماز پڑھنے والے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کوان کی مال کے ایصال ثواب کے لیے حضور علیہ السلام نے کنوال کھدوانے کا حکم دیا وہ کہہ سکتے تھے حضور! کیا جنت میں پانی کی ہے وہاں تو دودھاور شہد کی نہری چل رہی ہیں۔ جانتے تھے کہ یہ پانی نہیں بلکہ ثواب بہنچ گا کیونکہ بندول کو کھلا تا پلانا ثواب کے لیاظ سے ایسے ہے جسے دب کو کھلا یا بلانا ثواب کے لیاظ سے ایسے ہے جسے دب کو کھلا یا بلایا ہے جسیا کہ

صدیت شریف میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک صاحب ثروت مخص کو فرمائے گا میں دنیا میں بھوکا تھا بیاسا تھا نگا تھا تو نے مجھے کھلایا، پلایا، پہنایا کیوں نہیں؟ وہ کہے گایا اللہ! تو تو ان چیز دل سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ فرمائے گامیر ابندہ بھوکا بیاسا نگا تھا اگر تو اس کو کھانے پینے کودے دیا تو مجھے اس کے بیاس بی باتا (یعنی مجھے اتنا تو اب ملتا جیسے تو نے اپنے رب کو کھلایا، پلایا، پلایا، بیایا۔

جواب(۲): ہاں! بھی کرم فرما کرجس شے پرختم پڑھا گیا ہے وہ قبولیت کی علامت کے طور پر بعینہ وہی چیز کھا کربھی ختم ولانے والے کی خوشیوں میں اضافہ فرماتے ہیں: بیں،حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اخبرنى سيدى الوالد قال كنت اصنع فى ايام المولد طعاما صلة بالنبى صلى الله عليه وسلم فلم يفتح لى سنة من السنين شيىء اصنع به طعاما فلم اجد الاحمصا مقلنا فقسمته بين الناس فرايته صلى الله عليه وسلم وبين يديه هذه الحمص متبهجا بشاشا . (ورثين صفى ۱)

میرے والد ماجدنے فرمایا میں ہرسال میلا دشریف کے موقع پر اظہار خوشی کے لیے کھانا بکا کر تقسیم کرتا ایک دفعہ تنگدی کی وجہ سے میرے باس سوائے بھتے ہوئے چنوں کے بچھ ہیں تھا، میں نے وہی چنے تقسیم کر دیئے۔خواب

میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام وہی چنے سامنے رکھ کرخوش ہور ہے ہیں۔

میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام وہی چنے سامنے رکھ کرخوش ہور ہے ہیں اور چنی اور دال بھی کھا نے چھوڑ کرچئنی اور دال بھی کھا لیتے ہیں اور پھر بادشاہ تو ایسا کم ہی کرتے ہیں ہمارے آتا تو اکثر ایسا کرتے نظر آتے ہیں بھی ابوا یوب رضی اللہ عنہ کھر کو جنت بنا رہے ہیں ہوں جی سعد بیہ رضی اللہ عنہا کا مقدر جبکا رہے ہیں اور بھی ام معبدرضی اللہ عنہا کی کھی کورنگ چڑھارہے ہیں معبدرضی اللہ عنہا کی کھی کورنگ چڑھارہے ہیں ہمبدرضی اللہ عنہا کی کھی کورنگ چڑھارہے ہیں معبدرضی اللہ عنہا کی کھی کورنگ چڑھارہے ہیں ہمبدرضی اللہ عنہا کی کھی کورنگ چڑھارہے ہیں معبدرضی اللہ عنہا کی کھی کورنگ چڑھارہے ہیں ہمبال نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک

بہاں سر بیل پری وہاں ہے رات ان تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے۔ نفس نفس بیہ برکتیں قدم قدم پر رحمتیں جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گئے

ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے جار ہے تھے کہ دوقبروں کے پاس سے
گزرے جن میں عذاب ہور ہاتھا آپ نے دوشافیس دونوں قبروں پرگاڑھ
دیں اور فرمایا کہ جب تک بیتر رہیں گی تبیع کرتی رہیں گی اور عذاب میں
تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو جب شہنیوں سے عذاب دور ہوسکتا ہے تو قرآن کی
تلاوت سے کیوں نہ دور ہوگا۔

چندآ یات سے غلط استدلال کا تفصیلی جواب:

۔ خود بدلتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق

الاتزر وازة وزر اخوی وان لیس للانسان الا ماسعی و اوراس طرح کا بنآ اوراس طرح کی دیگر کئی آیات مبارکہ جن کا ظاہراً مفہوم کچھاس طرح کا بنآ ہے کہ کوئی کسی کے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اُٹھائیگا۔اس سے منکرین ایصال تُواب دھوکہ دیتے ہیں۔

حالا نکیمنسرین نے واضح طور پرلکھا کہ کفار ومشرکین ایک دوسرے کو فائدہ نہ

پہنچاسکیں گے اورایک دوسرے کابو جھ نہ اُٹھاسکیں گے۔ ندکورہ آیات اوران سے پہلی آیات بینی سورہ النجم کے تیسرے رکوع کے شروع سے لے کر فدکورہ آیات تک بھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں جوحضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کرقر آن سُنتا اور بن اختیار ہوکر کہہ اُٹھتا کہ'' یہ بڑا سرسز کلام ہے، اس کی شاخیس پھلوں سے لدی ہوئی بین، اس کی شاخیس پھلوں سے لدی ہوئی بین، اس کی رونق دل کوموہ لینے والی ہے، نہ یہ جادو ہے نہ شعر''۔

اس کے ساتھوں کو جب معلوم ہوا تو اس کو ملامت کرنے گئے کہ کہیں بیاسلام ہی نہ قبول کرلے، چنا نچہ اس کے ایک بے تکلف دوست نے اس بارے جب اس سے بات کی تو اس نے جواب دیا! مجھے عذاب قیامت سے بہت ڈرلگتا ہے۔ تو اس کے دوست نے کہا! کہ تو مجھے اتنا مال دے دے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تیرا عذاب اپنے سر لے لوں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کیں۔ بالکل عذاب اپنے سر لے لوں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کیں۔ بالکل ایسے ہی شفاعت کے بارے میں فرمایا! کہ کوئی (شفاعت) نہ کرسکے گا یعنی کا فروں کی اور نہ دہ کسی کی کرسکیں گے جب کہ ایمان والے ایمان والوں کی شفاعت کریں گے۔

ندکورہ آیات کی تفسیر میں پیرکرم شاہ الازھری علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بیرقانون رائج تھا کہ اگرایک محض کسی قبل کرتا توقتل کی سزااس کے باپ،اس کے بیٹے ،اس کے بھائی ادراس کی بیوی یااس کے غلام کوبھی دی جاتی ۔ان میں سے سی کو پکڑ کرفتل کردیا جاتا۔

قال البغوى عن عكرمة عن ابن عباس قال كا نواقبل ابراهيم عليه السلام يا خذون الرجل بذنب غيره وكان الرجل يقتل بقتل بقتل ابيه وابنه اخمه امراته وعبده

جب آب مبعوث موئة آب في الله تعالى كاب بيغام سايا:

ولا تسزدوازة وزر أخری کیسی کا گناه کی دوسرے پرنہیں ڈالا جائے گا۔ یوں اس ظالمانہ قانون کا قلع قبع ہوا۔ یہ نہ مجھا جائے کہسی سابق رسول کی شریعت کا کا یہ مسئلہ تھا، بلکہ بیان کے دورِ جالمیت کا ایک رواج تھا جوصد یوں سے ان میں چلا آر ہا تھا اور بھی کسی نے اس نے خلاف صدائے احتجاج بلندنہ کی تھی۔ بعینہ اس طرح جیسے حضور مقااور بھی کسی نے اس نے خلاف صدائے احتجاج بلندنہ کی تھی۔ بعینہ اس طرح جیسے حضور

سرودِ دوعالم سلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے پہلے عربوں میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی غریب قبیلے کا غلام یا عورت طاقت ورقبیلے کے کسی فرد کوتل کردیے تو طاقت ورقبیلہ بطور قصاص اس قاتل غلام یا عورت کوتل کر کے مطمئن نہ ہوتا ، بلکہ عورت کے بجائے ان کے کسی آزاد مرد کوتل کیا جاتا اور جب المحر بسالحر کسی مرداور غلام کے بجائے ان کے کسی آزاد مرد کوتل کیا جاتا اور جب المحر بسالحر والعبد بالحار اللہ وئی تو جہالت کے اس ظالمانہ دستور کا خاتمہ ہوا۔

بظام بعض آیتی اورحدیثیں اس آیت سے متعارض معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً حضور علیہ الصلاٰ قوالسلام کا ارشاد ہے من سن سنة سیئة فله و زرها و و زرمن عمل بها الی یوم القیامة. (اخرجه احمد ومسلم من حدیث جریر ابن عبدالله)

یعنی امام احمد اور مسلم نے جربر بن عبد اللہ سے بیر عدیث روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا جو محص کر اطریقہ رائج کرتا ہے اس پر اس کا بوجھ بھی لا وا جائے گا اور قیامت تک جولوگ اس طریقے کو اختیار کریں گے ،ان کا بوجھ بھی اس پر لا دا حائے گا۔ حائے گا۔ حائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ دوسرول کے گناہ کا بوجھ بھی کسی پر لا ددیا جاتا ہے، حالانکہ آیت اس کی نفی کرتی ہے۔ اس کا جواب بید یا گیا کہ چونکہ یہ محض قیامت تک آنے والے بدکاروں کی بدکاری کا سبب بنا ہے، اس لیے وہ ان بدکاریوں میں شریک ہے۔ اس کی سزانہ دی جائے گی اور ان سب کی سزانہ دی جائے گی اور ان سب کی سزااس شخص کو دی جائے گی۔

دوسری حدیث ہے جس کے راوی این عمر رضی اللہ عنہ ہیں: اذا انسول الملہ بقوم عذاباً اصاب العذاب من کان فیہ ثم بعثو اعلیٰ اعمالهم (متفق علیہ)

لیعنی جب کسی قوم پر اللہ تعالی عذاب نازل کرتا ہے تو اس قوم کے تمام افراد
(نیک وبد) اس عذاب میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کے مطابق قبروں سے اُٹھا کے جا کیں گے۔

اس حدیث سے میجی معلوم ہوا کہ عذاب ان لوگوں پر بھی نازل ہوتا ہے جو

جم نہیں ہوتے ، حالا تکہ آیت اس کی تر دید کرتی ہے، تواس کا جواب بید یا گیا ہے کہ جو
لوگ ان جرائم کا ارتکاب نہیں کیا کرتے ہے ، لین مجمول کو منع بھی نہیں کرتے ہے ، بلکہ
خاموثی ہے ان گنا ہوں کو دیکھتے رہتے تھے ، ان کی بیخاموثی ان کا گناہ تھا جس کی وجہ
خاموثی ہے ان گنا ہوں کو دیکھتے رہتے تھے ، ان کی بیخاموثی ان کا گناہ تھا جس کی وجہ
ار بعہ میں مروی ہے اس میں بی تقریح موجود ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھتے ہیں اورظلم
سے اس کا ہاتھ نہیں پکڑ لیتے تو ان پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ اس طرح ایک اورصدیث
میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان فوت ہوجا تا ہے اور اس کے رشتہ دار مائم کرتے ہیں تو ان
بی مائم کرنے کے گناہ کا عذاب اس میت کو دیا جا تا ہے۔ بی حدیث بھی اس آیت کے
بین بیا تو وہ وصیت کرجائے کہ جھ پر مائم کرنا یا اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اس
جب یا تو وہ وصیت کرجائے کہ جھ پر مائم کرنا یا اسے معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اس
کے مرنے پر مائم کریں گے اور اس نے ان کو منع نہیں کیا۔ اب بی عذاب اس کے اپ

بہرحال اس آیت ہے معلوم ہوگیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موک<sup>ا علی</sup>ہا السلام کے محیفوں میں جو بیچم نازل ہوا تھا وہ شریعت محمد بیہ میں بھی باقی ہے۔ کسی کے گناہ کے بدلے میں کسی دوسرے کوسز انہیں دی جائے گی۔ ہرخص اپنے نعل کا خود ذمہ دارہے۔

یہ محن مولی اور ابراہیم علیما السلام میں بھی موجود تھا اور شریعت اسلامیہ میں بھی میہ قانون باتی ہے، لیکن بعض سمج فہمول نے اس آیت کو ایسے معانی بہنائے ہیں جن سے متعدد وسری آیات کی تر دید اور تکذیب ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بڑے اطمینان سے ان باطل معانی کا جائزہ لینا جاہے اور اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی جاہے ہی کونکہ بیطریقہ کی طرح بھی مستحسن نہیں کہ ایک آیت کی ایسی من مانی تشریح کی جائے جس سے متعدد آیات کی تغلیط ہوتی ہو۔

اشترا کی ذہنیت رکھنے والے جومحنت کوضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ

ال آیت کاریمفہوم بیان کرتے ہیں کہ ہرانسان صرف ای چیز کا حقدار ہے جواس نے ا پی محنت اورکوشش سے حاصل کی ہواور اینے اس نظریے کو قرآن کریم کی اس آیت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔اگروہ ایبانہ کرتے تو ہمیں ان ہے کئی بحث کی ضرورت نہ تقى- ہر محض اپنی پیند کے مطابق جس نظریے کو جا ہے اپنائے ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سكتا ہے، ليكن اينے من كھڑت نظريات كو قرآن ياك كى طرف منسوب كرناايك ايسى زیادتی ہے جس پر خاموش رہنا ہمارے لئے ممکن نہیں۔ہم ان صاحبان سے یو جھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کی متعدد آیات میں میراث کے احکام مذکور نہیں۔باب کے مرنے کے بعداولا دکو جو جائیدادِمنقولہ اور غیرمنقولہ در نہ میں ملتی ہے، کیا اس میں ان کی محنت اور کوشش کا کوئی دخل تھا؟ ایسی جائیداد کا قرآن نے انہیں کامل مالک تھہرایا ہے،خصوصا بچیاں یا شیرخوار بیج جنھوں نے کسی طرح بھی اس جائیداد کے بنانے میں کوئی حصہ بیں لیاوہ بھی وارث ہوتے ہیں اس کے علاوہ زکو ۃ بصدقات جب کوئی شخص کسی مستحق کو دیتاہے تو مستحق اس کا کامل مالک بن جاتا ہے۔اس میں ہرفتم کا تصرف کرسکتا ہے، حالانکہ اس نے اس مال کے کمانے میں ایک قدم تک تہیں اٹھایا۔ آیت کا خودساختہ مفہوم اختیار کرکے کیا ہے لوگ ان صد ہا آیات پر قلم سنینخ پھیردیں گے جن میں میراث، وصبیت ،زکو ة بصد قات اور بهد کے احکام مذکور ہیں۔

ان شراکی اذبان کے علاوہ ایک اور فرقہ گذرا ہے جوتاری اسلام میں معتزلہ کے نام سے مشہور ہے، انھوں نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ کسی کے علی کا ثواب کسی دوسر سے انسان کونہیں پہنچ سکتا۔ ہر شخص کو انہی اعمال کا اجر ملے گا جواسنے خود کیے ہیں، کیونکہ قرآنِ کریم کی اس آیت میں تصریح کی گئے ہے کہ لیسس لمالانسان اللا مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا ا

ان کی خدمت میں گزارش ہے کہا گر کسی کاعمل کسی کے لئے نفع بخش نہیں ہے تو قر آن کر یم کی متعدد آیات میں مسلمانوں کے لئے استغفار کا تھم دیا ہے اور متعدد آیات میں مسلمانوں کے لئے استغفار طلب کرتے ہیں۔ کئی میں ریہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے مسلمانوں کی بخشش کے لئے استغفار طلب کرتے ہیں۔ کئی

الی آیات ہیں جن میں انہیائے کرام علیم السلام نے اپنے والدین،اولا داورموکن مردوں اور عورتوں کے لئے بخش کی دعا میں ہاتی ہیں۔اگر استغفار اور دعا وُں کا میت کو کی نفع نہیں پہنچا تو بھران لا عاصل کا موں میں انہیاء اور ملا نکہ وقت کیوں ضائع کرتے رہے اور ہمیں مسلمان بھا ئیوں کے لئے مغفرت کا کیوں تھم دیا گیا ہے ساری امت مسلمہ نمازِ جنازہ ادا کرتی ہے۔ اس میں کسی فرقہ کی تخصیص نہیں۔ یہ نمازِ جنازہ بھی دعائے مغفرت ہے۔اگریہ بے سود اور لا عاصل ہے تو اس تکلف کو بجالانے کا تھم اسلام نے کیوں دیا؟ معتزلہ کے اس منہوم کو اگر صحیح تسلیم کرلیا جائے تو قرآن کریم کی کثیر التحداد آیات بے معنی ہوکر رہ جاتی ہیں،اس لئے امت کا جماع بھی اسی بات پر ہے کہ التحداد آیات بے معنی ہوکر رہ جاتی ہیں،اس لئے امت کا جماع بھی اسی بات پر ہے کہ انہیں فا کہ و بھی پہنچا ہے۔اصولی طور پر تو علائے اسلام کا اس پر اتفاق ہے، تفصیلات میں انہیں فا کہ و بھی پہنچا ہے۔اصولی طور پر تو علائے اسلام کا اس پر اتفاق ہے، تفصیلات میں کی اختلاف ہے۔ اصولی طور پر تو علائے اسلام کا اس پر اتفاق ہے، تفصیلات میں کی اختلاف ہے۔ من کا ظلامہ پیش نظر ہے:

عبادات کی تین قسمیں ہیں۔خالص بدنی عبادات مثلا نماز،روزہ،تلاوت قرآنِ پاک۔خالص مالی عبادات جیسے صدقات وغیرہ۔مالی اور بدنی عبادات کا مرکب جیسے حج وغیرہ۔

امام مالک اور امام شافعی رحمت الله علیمافر ماتے ہیں کہ خالص بدنی عبادت کا تواب دوسرے کوئیں بہنچا، البتہ عبادات کی دوسری دوشموں کا تواب دوسرے کو بہنچا سکتا ہے، کیکن احناف کا مسلک ہیہے کہ ہرخض اپنے نیک عمل کا تواب دوسرے کو بہنچا سکتا ہے خواہ اس نیک عمل کا تعلق عبادت کی کسی بھی قتم سے ہو نماز، روزہ، تلاوت قرآن وزکر، صدقہ، جج، عمرہ یا جو نیک عمل بھی وہ کرے، اس کے بارے میں وہ الله تعالی کے حضور عرض کرسکتا ہے الہی! اس کا تواب فلال شخص کو پہنچا۔ اس بارے میں اتن تعالی کے حضور عرض کرسکتا ہے الہی! اس کا تواب فلال شخص کو پہنچا۔ اس بارے میں اتن کشرت سے می احادیث موجود ہیں کہ کوئی مسلمان ان کے انکار کی جرائت نہیں کرسکتا۔

یہاں برہم ان میں سے چندا حادیث ہدیہ، ناظرین کرنے کی سعادت حاصل کرتہ ہیں۔

(1) عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمل الامن ثلاث صدقة جارية و علم ينتفع به اوولد صالح يدعوله. (صحيمهم)

ترجمہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انبان فوت ہوجاتا ہے، بجر تین فوت ہوجاتا ہے، بجر تین اعلم اعلام کے کہ ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ صدقہ ، جاریہ، ایباعلم جس سے نفع حاصل کیا جائے یا نیک اولاد جو اس کے لیے دُعا کرے۔

بہلے دوکام تواہیے ہیں جن میں اس شخص کا بھی کچھ کی دفل ہے، کیک اڑ کے کی دعالڑ کے کا اپنافعل ہے۔اس سے بھی میت کوفائدہ پہنچتا ہے۔

(2) عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم ان الله لير فع الدرجة للعبد الصالح فى الحنة و يقول با ستغفار البحنة و يقول با ستغفار ولدك لك. (طراني ثريف)

ترجمہ بحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی عبدِ صالح کے درجے کو بلند فرمادیتا ہے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے یارب! میرا درجہ کیے بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے لائے نیرے کے نیرے کے استعفار کی ،اس کی برکت سے تیرا درجہ بلند ہوا۔

(3) عن ابن عباس قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ما الميت في قبره الاشبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة ملحقة من اب وام اوولد او صديق ثقة واذا الحقته كانت احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله خل على القبور من دعاء اهل الارض امثال

السجب ال وان هدية الاجباء الى الاموات الاستغفار البين البيني وان هدية الاجباء الى الاموات الاستغفار لهم (رواه يملى والديلي)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قبر میں میت کی مثال ڈو بے والے کی طرح ہوتی ہے جو فریاد کرر ہا ہوتا ہے اوراس چیز کا منتظر ہوتا ہے کہ اس کے باب ، اس کی ماں یا لڑکے یا باو فا دوست کی دُعا اسے پہنچ اور جب وہ دُعا اسے پہنچتی ہے تو اس کی قدرومنزلت اس کے نز دیک دنیا و مافیہا سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا وس کی برکت سے قبروں پر رحمت کے پہاڑ تعالیٰ اہل زمین کی دعا وس کی برکت سے قبروں پر رحمت کے پہاڑ کھی جا در مرے ہوؤں کے لیے دوستوں کا تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دوستوں کا تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دوستوں کا تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دوستوں کا تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دوستوں کا تحفہ یہ ہے کہ وہ ان

(4) عن عائشه ان رجالا قبال يارسول الله ان امى افتلتت نفسها لم توص و اظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجران تصدقت عنها قال نعم (منتاعليه) ايك خص في عرض كيايارسول الله! ميرى مال اعبا كف فوت موكى اوركوئى وصيت نه كركى ميرا خيال بها الراسي بولني كاموقع ملتا تووه صدقه وي الرمين اس كي طرف سے صدقه دول تو كيا اسے الرائي كار من الرمين اس كي طرف سے صدقه دول تو كيا اسے الرمين كيا الله الله كار حضور في مايا بي شك !

(5) عن ابن عباس ان سعد بن عباده توفیت امهٔ وهو غائب فاتبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یارسول الله علیه وسلم ان امی ماتت و انا عبارسول الله صلی الله علیه وسلم ان امی ماتت و انا غائب فهل ینفعها ان تصدقت عنها قال نعم وقال انی اشهدک ان حایطی صدقة عنها. (الشج ابخاری)

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سعد ابن عبادہ کی والدہ نے وفات پائی تو آپ موجود نہ تھے جب واپس آئے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گذارش کی یارسول اللہ! میری والدہ نے میری غیر حاضری میں وفات پائی۔اگر میں اس کے طرف ہے صدقہ دوں تو کیا اسے کوئی نفع پہنچ گا تو حضور نے فر مایا ہاں! پہنچ گا تو حضور نے فر مایا ہاں! پہنچ گا دو انہوں نے عرض کی حضور آپ کواہ رہیں میں نے اپنا باغ اس کی طرف سے صدقہ کیا۔

(6) عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من اهل بيت يموت منهم و يتصدقون عنه بعد موته الااهدى له جبريل على طبق من نو رثم يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبر العميق هذه هدية اهداها اليك اهلك فاقبلها فيد خل عليه فيفرح بها فيستبشر ويحزن جيرانه الذين لا يُهدى اليهم شيىء. (راو الطبراني قي الاوسل)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص کسی گھر سے فوت ہوتا ہے اور گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو جبرئیل امین نور کے تھال پر اسے رکھتے ہیں، پھراس کی قبر کے وہانے پر کھڑے ہیں اے گہری قبر کے رہنے والے! یہ ہدیہ ہے کھڑے ہوں اے تیری طرف بھیجا ہے، تو اُسے قبول کر۔اس کی خوشی اور مسرت کی کوئی حذبیس رہتی اور اس کے پڑوی جن کی طرف کوئی ہدینہیں بہتی اور اس کے پڑوی جن کی طرف کوئی ہدینہیں بھیجا جا تا، وہ بڑے غمنا ک ہوتے ہیں۔

(7) عن انس قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم قال ان ابى مات ولم يحج حجة الاسلام فقال ارأيت لوكان على ابيك دين كانت تقضيه عنه قال نعم قال فانه دين عليه فاقضه (رواه براز والطر انى)

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرا باپ فوت ہوگیا ہے اور اس نے جج نہیں کیا۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تیرے باپ پر قرضہ ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا۔ اس نے عرض کیایارسول اللہ! ہاں ادا کرتا۔حضور نے فرمایا یہ جج بھی اس پر قرض ہے۔ تم اس کوادا کرو۔

(8) عن على رضى الله تعالىٰ عنه من مرعلى المقابر و قرأقل هوالله احد احد عشر مرة و وهب اجره للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات.

(رواه ابومحمد السمر قندي)

حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض قبرستا میں سے گزرے اور گیارہ مرتبہ قل شریف پڑھ کر مایا جو محض قبرستان کو بخشے تو جتنے لوگ وہاں دفن ہوں گے ،ان کی تعداد کے برابرا سے تواب ملے گا۔

(9) عن ابني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل المقابر ثم قراء فاتحة الكتاب وقل هو الله احد والها كم التكاثر ثم قال انني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لاهل المقابر من المومنين والمومنات كانوا شفعاء له الني الله (رواه ابوالقاسم سعد ابن على)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو' پھر سورۃ فاتخہ' قل شریف اور سورۃ التکاثر پڑھے' پھر یہ کہے کہ اللی میں نے تیرے کلام سے جو پڑھا ہے اس کا ثواب اس مقبرہ کے مومن مردوں اور عورتوں کو بخشا ہوں' تو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کی جناب میں اس کی شفاعت کریں گے۔

(10) عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل المقبرة فقرأ سورة يش خفّف الله عنهم. (اخرجه عبد العزيز الخلال سنده)

حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جوشخص قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور سورة یکس پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہلِ قبور پر تخفیف کردیتا ہے۔

کشِرالتعدادا جا دیث میں سے بیہ چندمرفوع احادیث ہیں جواو پرنقل کی گئی ہیں۔صحابہ کرام کا بھی اس پرتعامل تھا۔

حضرت امام حسن اور حسین رضی الله رضی الله تعالی عنهما حضرت علی کرم الله وجبی کی شہادت کے بعد آپ کو ایصال تو اب کرنے کے لیے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کے بھائی حضرت عبدالرحمن وفات پا گئے تو انہوں نے ایٹ بھائی کے بھائی حضرت عبدالرحمن وفات کے بعد میہ چیز انہیں ایٹ بھائی کے بعد میہ چیز انہیں نفع پہنچائے گی۔

مسلمانوں کا ہمیشہ سے بیہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے وفات پانے والوں کی روح کوایصال تو اب کرتے ہیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پی لکھتے ہیں۔ قد دور اللہ میں معالم معالم میں معالم معالم میں معالم معالم معالم میں معالم میں معالم میں معالم میں معالم معالم میں معالم معالم میں معالم میں معالم میں معالم میں معالم معالم میں معالم معالم میں معالم معا

قال الحافظ شمس الدين ابن عبدالواحد

ماز الوافى كل مصر يجتمعون ويقرؤن لموتهم من غيز نكير فكان ذلك اجماعاً.

ترجمہ: حافظ ممس الدین ابن عبد الواحد کہتے ہیں ہر شہر میں مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اکتھے ہوتے ہیں اور اپنے فوت شدگان کے لیے قرآن کریم کی قراًت کرتے ہیں اور بھی کسی عالم نے اس پر اعتراض نہیں کیا 'گویا اس پر امت کا جماع ہے۔

(11) اخرج الخلالى عن الشعبى كانت الانصار اذا مات لهم الميت اختلفوا الى قبره يقرؤن القران.

امام شعمی سے مروی ہے کہ انصار کا بیطریقہ تھا کہ جب ان کا کوئی آ دمی فوت ہوتا تو وہ اس کی قبر پر جایا کرنے اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے۔

(12) وفى الاحياء عن احمد ابن حنبل قال اذاد خلتم من مقابر فاقرؤ ابفاتحة الكتاب والمعوذ تين وقل هو الله احد وجعلواذلك لاهل المقابر فانه يصل اليهم.

امام احمد بن طنبل نے فرمایا جب تم قبرستان میں داخل ہوتو سور و فاتحہ اور تینوں آخری قل پڑھو' پھراس کا نواب قبرستان والوں کو پہنچا دُ تو وہ انہیں پہنچے گا۔

جب اس کشرت سے ایصال تو اب کے بارے میں احادیث موجود ہیں تو پھر اس کا انکار کسی مسلمان کوزیب نہیں دیتا 'لیکن آیت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنه کا ارشادیه بے که بیآیت منسوخ ہے اور اس کی نانخ بیآیت ہے:

> والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم.

> لینی جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولا دایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی رہی تو ہم (مدارج اور مراتب ہیں) ان کی اولا دکوان کے ساتھ ملادیں گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آباؤ اجداد کی نیکیاں اولاد کے مراتب کوبلند کردین ہیں۔ بعض نے اس آیت کی توجیہہ یہ کی ہے کہ یہاں الانسان سے مراد کا فرہے کہ کفار كوكسى كى نبكيال كوئى فائده نبيل يهنجاسكتين أكر بنظرٍ عَائرُ ديكها جائے تو الجھن خود بخو د دور ہوجاتی ہے۔ ہمارا رہ عقیدہ ہے کہ ایصال تو اب سے صرف اس شخص کو نفع پہنچا ہے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو۔جس کی موت کفر پر ہوئی ہوا۔ قطعاً کوئی تفع تہیں پہنچا تومعلوم مواكديه سار اعال صالح جن كاثواب ايك مومن كو پهنجايا جار ها ب در حقيقت اس کے ایمان کے درخت کا کھل ہیں اور ایمان کا درخت اس مخض کی ایم سعی کا متیجہ ہے تو تحویا بیرساری چیزیں اس کی ذاتی کوشش میں شار ہوں گی۔ یبی وجہ ہے کہ جولوگ اینے ایمان کے درخت کی اعمال صالحہے آبیاری کرتے رہے ہیں اور گناہوں کی ژالہ باری ے اس کو بیائے رکھتے ہیں'ان پر پھل بھی زیادہ لگتا ہے اور لوگ کٹرت سے ان کی ارواح کوایصال تواب کرتے ہیں۔اولیائے کرام کے مزارات پر فاتحہ پڑھنے والوں کا جوم اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان مقبول ترین بندوں نے ایمان کا جو درخت لگایا اور عمر بھرائے کر میری سے اسے سینجے رہاس کی بہاراوراس کا جوبن قابل دید ہے۔ ارشادربالی ہے:

> مشل كلمة طيبة كشبرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء توتى اكلها كل حين باذن

ربها. (ابراجم:۲۳،۲۵)

کے کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں پا تال تک ہے گئی ہیں اوراس کی شاخیں آسان تک پینی ہوئی ہیں۔ یہ درخت ہر لظ پھل دے رہا ہے۔ مسئلہ ایصال ثواب کے دیگر مباحث کو بیان کرتے ہوئے حضرت پیر کرم شاہ علیہ الرحمۃ تغییر ضیاء القرآن کی دوسری جلا سورہ انتحل کی آیت نمبر ۱۵ اکے تحت لکھتے ہیں۔ بیآ بت اس سے پہلے تین مرتبہ گزر چکی ہے۔ اب چوشی اور آخری باریہاں مذکور ہے۔ اس آیت کا یہ حصہ خصوصی توجہ کا مستحق ہے کیونکہ اس کو سیح طور پر نہ بیجھنے کے باعث ملت اسلامیہ میں افتر آق وانتشار کا دروازہ کھل گیا ہے اور ایک فریق دوسرے کو باعث ملت اسلامیہ میں افتر آق وانتشار کا دروازہ کھل گیا ہے اور ایک فریق دوسرے کو کافر و مرتہ کہنے ہے بھی گریز نہیں کرتا اور ہڑی شدو مدسے ان تمام جانوروں کو حرام و مردار کہتا ہے جنہیں کی بزرگ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ذرئ کیا گیا ہو خواہ اسے مردار کہتا ہے جنہیں کی بزرگ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ذرئ کیا گیا ہو خواہ اسے ذرئ کرتے وقت الشقعالی کا نام بی لیا گیا ہو۔ آیے اس آیت کر یمہ کوا پی آراء اور ابواء کا اکھاڑا نہ بنا کیں۔ بلکہ اسے سنت نبوی علی صاحبہ الصلو ق والسلام اور لغت عرب کی روثی میں سیجھنے کی مخلصانہ کوشش کریں تاکہ حقیقت عیاں ہوجائے اور باہمی اختلا فات و

منافرت کے بڑھے ہوئے سیلاب پر قابو پایا جاسکے۔ و باللّٰہ التو فیق۔ آیت کا جومفہوم سلف صالحین اور علماء متقد مین نے خود سمجھا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے۔وہ تو رہے کہ اگر کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کا نام لے کر ذریح کیا جائے تو وہ

جانورحرام ہے۔جس طرح مشرکین باسمہ اللات و العزای کہدکر جانوروں کوذئ کیا کرتے تھے۔امام ابو بکر جصاص خفی رحمۃ اللہ علیدا پی شہرہ آفاق تغیرا حکام القرآن میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔و لا خیلاف بین المسلمین ان المواد به الذبیع خه اذااهل لغیر الله عند الذبع یعنی سب مسلمان اس بات پر منفق ہیں کہ اس سے مرادوہ ذیح ہے جس پر ذیح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔

س بن کہاں سے مراد وہ دی ہے بھی پر ذکا کے دفت عیر اللہ کا نام کیا جائے۔ بیضاوی قرطبی رازی اور دیگر مفسرین اسلاف نے اس آیت کی یمی تفسیر بیان کی ہے۔

لیکن علماء متاخرین میں سے بعض لوگوں نے اسلاف اور قد ماء مفسرین کی

متفقہ رائے سے اختلاف کیا اور اس آیت سے ایک نیامفہوم اخذ کیا جس سے تکفیر کا دروازہ کھل گیا۔ غیروں کو اپنا بنانے کی تو فیق سے جولوگ محروم تھے انہوں نے اپنوں کو بیگانہ بنانے کاشغل اختیار فر مایا اور اس فن میں وہ جدت طرازیاں اور موشکا فیاں کیں کہ عقل دنگ رہ گئی اور دل لرز اُٹھا۔ آیئے پہلے ان کے دلائل کو سنے تا کہ ان کی ای غلط نہی کا ماخذ آپ کومعلوم ہوجائے۔ پھر ان میں خور فر مائے۔ ان دلائل کی بے سرویائی آپ یرواضح ہوجائے گی۔

وہ اس آیت کا بیمتیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے ویا جائے اور وہ اس غیر کے نام سے مشہور ہوجائے تو ایسے جانور کوا گراللہ تعالیٰ کا نام لے کری جائے اور دخز بر کواللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذنح کیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ جس طرح کتے اور خز بر کواللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذنح کیا جائے تو وہ نا پاک ہی رہتا ہے۔ وہ اپنے اس مغہوم کی تائید کے لیے کہتے ہیں کہ لغت عرب اور عرف میں اہل کا معنی ذنح کر نانہیں ہے کوئی شعر کوئی عبارت اسی پیش نہیں کی جائے جس میں کہ قصیے و بلغ نے اہل کو ذنح کرنے کے معنی میں استعال کیا ہو بلکہ اہل لغت کے نر دیک اہل کا معنی کا آ واز بلند کرنا ہے۔ اور کی چیز کو استعال کیا ہو بلکہ اہل لغت کے نر دیک اہل کا معنی کا آ واز بلند کرنا ہے تو بھی شہرت دینا ہے۔ پھروہ کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ اہل کا معنی ذنح کرنا ہے تو بھی آ یہ سے کہ دہ جانور جے غیر اللہ کے لیے ذرخ کیا جائے اور اس کا جو معنی تم نے کیا ہے دنج کیا جائے " یہ تو کسی طرح مراد نہیں کیا ہے کہ" وہ جانور جے غیر اللہ کے نام سے ذرخ کیا جائے " یہ تو کسی طرح مراد نہیں کہا تہ کا جو معنی تم نے کیا ہے وہ تو صراحة تح یف آ یہ ہے۔ یہ ان کا استدلال ہے جو آ یہ نے برخوابیا۔

اب ہم بصدادب ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اہل کامعنی اگروہ لیا جائے جوتم نے لیا ہے کہ آ واز بلند کرنا یا شہرت دینا تو چاہیے یہ کہ تمام ایسے جانور جن پر غیراللّٰد کانام لیے دیا جائے یا آبیں اللّٰد تعالیٰ کے سواکسی اور کے لیے نامزد کر دیا جائے تو وہ غیر اللّٰد کانام موجا میں اور اگر تکبیر پڑھ کے ان کے گلے پر چھری پھیری جائے تب بھی وہ ابدی حرام ہوجا میں اور اگر تکبیر پڑھ کے ان کے گلے پر چھری پھیری جائے تب بھی وہ طلال نہیں ہوں کے حالانکہ ایسانہیں۔ کیونکہ بسحیو ہ ' مسائبہ وغیر ہاجانوروہ اپنے بتوں کے لیے نذر مانے تھے۔ اور ان سے کی طرح کافائدہ اٹھانا اپنے او پر حرام کر دیتے تھے۔

۔ حالانکہ اگر کوئی مسلمان ان کوالٹد کا نام لے کرذ نے کر ہے تو وہ حلال ہیں۔ ان جانوروں کو بتوں کے بتام رکھی کیا گیا۔ انہیں کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ حالا نکہ انہیں اگر کہ بیر یردھ کرذ نے کیا جائے تو وہ اس کے باوجود حلال ہیں۔ اگر تکہیر یردھ کرذ نے کیا جائے تو وہ اس کے باوجود حلال ہیں۔

فاوئ عالمگیری میں صراحة مرقوم ہے کہ اگر کسی مجوثی نے اپنے آشکدہ کے لیے یا کسی مشرک نے اپنے باطل خداؤں کے لیے کسی جانورکونا مزدکیا اور کسی مسلمان نے اسے اللہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کرا ہے ذک کردیا تو اسے کھایا جائے گا۔ کیونکہ مسلمان نے اسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کرذئ کیا ہے مسلم ذبح شا قالہ مجوسی لمبیت نادھم او ال کا فر لا لھتھم تو کل لانہ سمی اللہ و یکرہ للمسلم (فاوئ عالمگیری کتاب الذبائے) تو اس سے بیامرواضح ہوگیا کہ کسی چیز پرمحض غیر اللہ کا نام لے دیئے سے دہ حرام نہیں ہوجاتی۔

نیزان کایدوی کرنا که اهل کالفظ ذرج کے معنی بیل لغت اور عرفا مستعمل نہیں ہوتا یہ بھی درست نہیں۔ کیونکہ فصاحت و بلاغت کے امام حضرت سیدناعلی کرم اللہ وجہ الکریم نے اهل کوذرج کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہواور آپ کا قول بلاا ختلاف مجت اور سند ہے۔ آپ ارشا دفر ماتے ہیں: اذا سمعتم الیہو دو النصاری یہ لون لغیر الله فلا تا کلوا و اذا لم تسمعوهم فکلوا فان اللّفه قد احل ذبائحهم وهو یعلم ما یقولون (فتح البیان جلداول ۲۲۲۳)

نیعنی جبتم سنو کہ یہودونصاری غیرخدا کا نام لے کرذئے کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ نہ کھاؤ اور اگر نہ سنوتو کھالو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے ذبیحہ کوحلال کیا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھوہ کہتے ہیں۔

آپ کے اس تول میں یہلون جمعنی یذبہ حون مستعمل ہے۔ اس لیے ان کا سیکہنا کہ اھل کا لفظ ذرئے کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا سی نہوا۔ قد ماء مفسرین نے بھی اھل کے لفظ کی شخفیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اھل کا لغوی معنی تو آ واز بلند کرنا ہے لیکن اب عرف میں بید ذرئے کرنے کے معنی میں یا ذرئے کے وقت آ واز بلند کرنے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ چنا نچہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ علیہ لغت کے امام اسمعی سے لفظ استعال ہوتا ہے۔ چنا نچہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ علیہ لغت کے امام اسمعی سے لفظ

## اهل کی محقیق نقل کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

قال الاصمعى الاهلال اصله رفع الصوت فكل رافع صوته فهو مهل .....وهذا معنى الاهلال في اللغة ثم قيل للمحرم مهل لرفعه الصوت بالتلبية عندالاحرام ..... والذابح مهل لان العرب كانوايسمون الاوثان عند الذبح ويرفعون اصواتهم بذكرها.

اصمعی نے کہا کہ اھلال اصل میں آ وازبلند کرنے کو کہتے ہیں۔ تو ہر آ وازبلند
کرنے والامھال کہلائے گا۔ یہ اھلال کا لغوی معنی ہے پھر محرم کو بھی مھال کہتے
ہیں۔ کیونکہ شرکین عرب جانوروں کو ذرج کرتے وقت بلند آ واز سے اپ بتوں کو نام لیا
کرتے تھے۔ علامہ ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظورا پی لغت کی شہر ہ آ فاق
کتاب لیان العرب میں اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں ۔ و اصل الاھلال رفع الصوت و کل رافع صوته فھو مھل و کذلک قوله عزوجل وما اھل لغیر الله به ھو ماذبح للا لھة و ذلک لان الذابح کان یسمیھا عند الذبح فذلک ھو الاھلال۔

صاحب تفسيرخازن لكصة بين:

اصل الا هلال رفع الصوت سحتى قيل الكل ذابح مهل وان لم يجهر بالتسمية: اهلال كالغوى معنى آ واز بلندكرنا بسيبال تك كه برذ ك كر في والي والم يجهر بالتسمية والكما بالقال كالغوى معنى آ واز بلندكرنا بهي كه علام سيوطى عليه الرحمة في والي والمها بالما بالقال الرحمة في والم تفير بالله عليه الرحمة في حضرت ابن عباس مناهل كامعنى ذُبِعَ نقل كيا به اورا ما مقنى مناهل كامعنى منا دبع لغير الله كيا به علامة ناء الله يانى بن رحمة الله عليه ابن تفير مناه مظهرى بين الله كيات موسكار شادفر مات بين قال المربيع بن السمناه مظهرى بين الله كيات موسكار شادفر مات بين قال المربيع بن السمناه مظهرى بين الله كيات المناوفر مات بين قال المربيع بن السمناه مظهرى بين الله كيات الله كيات المناوفر مات بين قال المربيع بن السمناه المناوفر مات بين المناوفر مات بين المناوفر مات بين المناوفر مات المناوفر مات بين المناوفر ميناوفر مناوفر منات بين المناوفر مناوفر مناوفر

ليخى ماذكر عند ذبحه اسم غير الله والاهلال .....حتى قيل لكل ذابح مهل وان لم يجهر مهل-

ازراہِ اختصاران چندحوالوں پراکتفاء کیا جارہا ہے ورنہ بے شارحوالے پیش کے جاسکتے ہیں جن سے بیٹا بہت ہوتا ہے کہ اھل جمعیٰ ذُہِے مستعمل ہوتار ہتا ہے۔ان اُن گنت اور واضح تصریحات کے باوجود بہ کہنا کہ اھل ذبعے کے معنی میں ندلغۂ استعال ہوتا ہے اورنہ عرفاید تن وانصاف سے اعراض کرنا ہے۔

نیزان صاحبان کا یہ کہنا کہ ما اهل لغیو الله به کا یہ عنی بیان کرنا کہ غیر الله کا یہ عنی بیان کرنا کہ غیر الله کا یہ عنی کیا اللہ کا یہ عنی کیا شارح مسلم نے حدیث شریف کے ان الفاظ لعن الله من ذبح لغیو الله کا یہ عنی کیا ہما المذبح لغیو الله کا یہ عنی کیا ہما المذبح لغیو الله ان یذبح باسم غیر الله یعنی جس کواللہ کے نام کے سوا کسی نام سے ذبح کیا جائے ۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے فاری ترجہ قرآن میں اس آیت کا بہی معنی کیا ہے۔ "وآنچ ذکر کردہ شدنام غیر خدا برذری وے ۔ "یعنی ذبح کے وقت جس پرغیر خدا کا نام ذکر کیا جائے ۔ کیا اس تحریف کا الزام یہ حضرات سلف صالحین پر بھی عاید کرنے کی جمارت کر سکتے ہیں۔

اس تفصیل ہے یہ بات پایہ جوت کو بھنچ گئی کہ آیت کامعنی وہی ہے جوعلامہ ابو کمر حصاص نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے جوابتداء بحث میں نقل ہو چکا ہے۔

نیز بخاری اور سلم کی شیخ حدیث سے ثابت ہے کہ حضر ت سعد بن معاذ نے حضور کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی والدہ کے لیے جو کنوال کھد وایا تھا اس کا نام ہی بئر اُم سعد رکھا گیا تھا۔ یعنی سعد کی مال کا کنوال ۔ اگر کسی غیر کاصر ف تھا اس کا نام ہی بئر اُم سعد رکھا گیا تھا۔ یعنی سعد کی مال کا کنوال ۔ اگر کسی غیر کاصر ف نام لے دینے سے کوئی چیز ناپاک ہوجاتی تو اس کنویں کا پانی بھی ناپاک ہوجاتا۔ اسے پینا وضویا عسل کرنا اور اس سے کپڑے دھونا سب ممنوع قرار پاتا۔ حضور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ہرسال ایک دنبہ اپنی طرف سے قربانی دیا کرتے اور دوسرا امت کی طرف

کنی لوگ کسی ولی کے نام کی نذر مانتے ہیں۔کیااس طرح وہ چیزحرام ہوجاتی

ہے یانہیں؟ تواس کے متعلق مخضراً عرض ہے کہ نذر کے دومعنی ہیں۔ شرعی اور عرفی ۔ نذر شرعی عبادت ہے اور عبادت کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے شرعی معنی میں تو نذر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی نذر ماننا شرک ہے۔ چنا نچہ حضرت شاہ ولی اللہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار تھیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اینے فرآوی میں یہ عبادت نقل کرتے ہیں۔

لیکن حقیقت این نذر آنست که ابداء تواب طعام وانفاق و بذل مال بروح میت که امریست مسنون و از روئ احا دیث صححه ثابت است مثل ماورونی المصحبحین من حال ام سعدوغیره این نذر ستارم عشود پس حال این نذر آنست که ابداء تواب بندا القدر الی روح فلال و ذکر و لی برائے تعین عمل منذ و راست نه برائے مصرف ومصرف این نذر نزد ایشال متوسلال آل ولی سے باشنداز اقارب وخدم وجمطر یقان وامثال ذالک وجمیں است مقصود نذرکنندگال بلاشبه و حکمه انه صحبت یقان وامثال ذالک وجمیں است مقصود نذرکنندگال بلاشبه و حکمه انه صحبت یسحب الموف عد به لانه قربة معتبرة فی المشرع. (فآولی عزیزی جلداول صفحه المامطبوعه د بوبند)

ترجمہ: اس نذر کی حقیقت ہے ہے کہ اس طعام وغیرہ کا تو اب میت کی روح کو پہنچایا جاتا ہے اور ہیام مسنون ہے اور احادیث صحیحہ نابت ہے۔ جیسے حضرت سعد کی والدہ کے کویں کا ذکر صحیحین میں موجود ہے۔ اس نذر کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پس اس نذر کا حاصل ہے ہے کہ اس طعام وغیرہ کا تو اب فلال ولی کو پہنچ۔ نذر میں ولی کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ اس نذر کا مصرف ہے۔ اس کا مصرف تو اُس ولی کے قربی رشتہ جاتا کہ وہ اس نذر کا مصرف ہے۔ اس کا مصرف تو اُس ولی کے قربی رشتہ دار خدام درگاہ اور ہم مشرب لوگ ہوتے ہیں۔ ولی کا نام صرف اس عمل کو متعین کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ نذر کرنے والوں کا بلاشہ بس یہی متعین کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ نذر کرنے والوں کا بلاشہ بس یہی مقصد ہوا کرتا ہے اور اس کا حکم ہے ہے کہ ایسی نذر صحیح ہے۔ اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئکہ یہ ایسی طاعت ہے جوشر عامعتر ہے۔

حضرت علیم الامت کی اس ایمان افروز وضاحت کے بعد کسی قتم کا شبہ باقی نہیں رہتا۔اگر چہمزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں لیکن محض مزید اطمینان کے لیے ایک دوحوالے اور پیش خدمت ہیں۔

حضرت شاه عبدالعزیز رحمة الله علیه اپنی فقاوی عزیز بید میں فرماتے ہیں: اگر مالیدہ وشیر برائے فاتحہ بزر کے بقصد ایصال تواب برورح ایشاں بختہ بخور اند حائز است مضا کفیہ نیست ۔

یعنی اگر مالیدہ اور دُودھ کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح کو تو اب پہنچانے کے ارادے سے پکا کر کھلا کیں تو مجھمضا کقہ بیں جائز ہے۔ (فآدی عزیزی جلداول صفحہ ۵مطبوعہ دیو بند)

ای صفحہ پر حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: اگر فاتحہ بنام بزر گے دادہ شدیس اغنیاء راہم خور دن جائز است واللہ اعلم۔ یعنی اگر کسی بزرگ کے نام فاتحہ دی گئی تو مالداروں کو بھی اس میں سے کھانا

جائزہے۔

· حضرت شاه صاحب دوسری مجکه لکھتے ہیں:

طعامیکہ تواب آن نیاز حضرت اما مین نمایند و برآں فاتحہ وقل و درود خوانند تبرک ہے شودوخوردن بسیار خوب است۔ (فقاو کی عزیزی جلداول صفحہ ۸۷)

یعنی وہ کھانا جس کا تواب حسنین کریمین کو پہنچایا جائے اور اس پر فاتحہ قل شریف اور دروو شریف پڑھا جائے وہ تبرک ہوجا تا ہے اور اُس کا کھانا بہت اچھا ہے۔
شریف اور دروو شریف پڑھا جائے وہ تبرک ہوجا تا ہے اور اُس کا کھانا بہت اچھا ہے۔
شاہ استعمل دہلوی کی عبارت بھی ملاحظ فرمائے:

پس درخو بی ایس قدرامرازمورمرسومه فاتحه هاداعراس ونذرو نیاز اموات شک و شبه نیست ـ (صراط متنقیم ص۵۵)

اب فاتحة خوانی کاطریقه بھی شاہ اسمعیل دہلوی کے الفاظ میں سی کیجئے۔ اول طالب را باید کہ باوضو دوزانو بطور نماز بنشیند و فاتحہ بنام اکا برای طریق بیعنی حضرت خواجہ معین الدین شجری وحضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی وغیرها خواندہ التجابخاب حضرت ایز د پاک تبوسط ای بزرگان نماید و بینازتمام وزاری بسیار دعائے کشود کارخودکر د و ذکر دوضر بی شروع نماید \_ ( صراط متنقیم ص ۱۱۱)

یعنی طالب کو چاہیے کہ پہلے وضوکر ہے اور نماز کے طریقہ پر دوزانو ہوکر بیٹے اوراس طریقہ کے اکابر یعنی حضرت خواجہ معین الدین شجری اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی وغیر ہما کے نام کی فاتحہ پڑھے اور پھر درگاہِ الہی میں ان بزرگوں کے وسیلہ ہے التجاکر ہے اور انتہائی بجز و نیاز اور کمال تضرع وزاری کے ساتھ اپنے حل مشکل کی وعاکر کے دوضری ذکر شروع کر ہے۔

البته اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کرکسی جانور کو ذنح کرے تو وہ ذبیحہ رام ہوگا۔اور ذنح کرنے والامشرک ہوگا۔ای طرح اگر کسی مخص کے ذہن میں ایصال تو اب کا تصور تک نہیں بلکہ سی ولی یا نبی کے لیے حض اس جانور کا خون بہانے (اراقة الدم) کوہی وہ درجہ قربت سمجھ کر ذرج کرتا ہے تب بھی وہ جانورحرام ہوگا۔ کیونکہ جان کا مالک وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے جان کو پیدا فر مایا۔اس لیے اس کو میرف نہیں پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کی چیز کوئس کے لیے قربان کریے چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزيز رحمة الله عليه في السيخ فآوي مين متعدد باراس مسئله ي تحقيق فرماني اورايي جانور کی طلت وحرمت کا فیصلہ کرنے کے لیے یہی معیار مقرر فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں: "فسمتى كان اراقة الدم للتقرب الى غير الله حرّمت اللذبيحة ومتلى كان اراقة الدم لله تعالى والتقرّب الى الغير بالاكل والانتفاع حلّت الذبيحة لان الذبح عبارة عن الاراقة لاعن المذبوح اى الذى يحصل بعد الذبح من اللحم والشحم وعلى هذا قلنا لواشترى لحماً من السوق اوذبح بقرة اوشاة لاجل ان يطبخ مرقأ وطعاماً ليطعم الفقراء ويجعل ثوابها لروح فلان حلّت بلاشبهة"

(فأوى عزيزى جلداول ص ٥٥)

" العنی اگر کسی جانور کا خون اس لیے بہایا جائے کہ اس خون بہائے سے غیر کا تقرب حاصل ہوتو وہ ذبیحہ حرام ہوجائے گا اورا گرخون اللہ تعالیٰ کے لیے بہائے اور اس کے کھانے اور اس سے نفع حاصل کرنے سے کسی غیر کا تقرب مقصود ہوتو ذبیحہ حلال ہوگا۔
کیونکہ ذرح کا معنی خون بہانا ہے نہ وہ جانور جسے ذرح کیا گیا۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی نے بازار سے گوشت خریدایا گائے یا بحری ذرح کی تا کہ اسے پکا کر نقیروں کو اگر کسی نے از ارسے گوشت خریدایا گائے یا بحری ذرح کی تا کہ اسے پکا کر نقیروں کو کھلائے اور اس کا ثواب کسی کی روح کو پہنچائے تو یہ (گوشت کائے نہ بحری) بلا شبہ حلال ہوگی۔ "

میں علی وجہ البھیرت کہ سکتا ہوں کہ مسلمان نہ اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے سوا

میں کا نام لے کر ذرئے کرتے ہیں اور نہ وہ محض اراقۃ الدم (خون بہانے) کو وجہ تقرب

مجھتے ہیں بلکہ ان کے پیش نظر صرف ایصال تو اب ہوتا ہے۔ بفرض محال اگر کوئی محض

ابنی جہالت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اسے فوراً تائب ہونا چاہیے۔ مبادا اس گراہی پراس
کی موت آ جائے۔ نیز ان لوگوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے جو ہر مسلمان پر بلا امتیاز
شرک و کفر کا فتو کی جڑ دیتے ہیں اور اس کو ابنی سستی شہرت کے حصول آسان اور موثر
ذریعہ بھتے ہیں حسبنا اللّٰہ و نعم الوکیل۔

کفار نے حلت وحرمت کے خود ساختہ قوا نین مقرر کرر کھے تھے۔ اپنی مرضی سے جے چاہتے حلال کر لیتے اور جے چاہتے حرام کردیتے۔اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اشیاء کو حلال وحرام کرنے کا اختیار تہمیں کس نے تفویض کیا ہے۔ جب اللہ تعالی نے تہمیں حلال وحرام کرنے کا اختیار بھی نہیں دیا اور نہ خود انہیں حرام کیا ہے تو تمہارااان چیزوں کی حلت و حرمت کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا سراسر جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کذب بیانی حرمت کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا سراسر جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کذب بیانی سے باز آ جاؤ ورنہ اس کا انجام بجز خسران و نا مرادی کے اور کچھ نہ ہوگا۔ آیت میں الک ذب، لا تبقولوا کامفعول ہے اور ھندا حداثی و ھندا حداثم بدل ہے اور الک ذب، لا تبقولوا کامفعول ہے اور ھندا حداثی و ھندا حداثم بدل ہے اور مطابق کیا ہے۔

لطيفيه:

شیر بیشدائل سنت حضرت مولا ناحشمت علی خان رحمته الله تعالی علیه سے ایک شخص الجھنے لگا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مرد ہے ختم والی چیزیں کھاتے ہیں آپ نے فر مایا اچھا اگرتم یہ عقیدہ ہم پر خونسنا ہی چاہتے ہوتو ٹھیک ہے وہ کھاتے ہیں ۔ اس نے کہا چر بیشاب پا خانہ بھی کرتے ہوں گے ؟ فر مایا ہاں! کرتے ہیں ۔ اس نے کہا چر بیشاب پا خانہ بھی کرتے ہوں گے ؟ فر مایا ہاں! کرتے ہیں ۔ بولا! پھران کی قبروں میں تو بہت گندگی جمع ہوگئ ہوگی جا کر صفائی بھی کیا کر و۔ فر مایا ہمیں جا کر صفائی بھی کیا کر و۔ فر مایا ہمیں جا کر صفائی کر نے کی ضرورت نہیں ہے تم جوا ہے مردوں کو پھی ہیں خار ساری غلاظت وہ کھا آتے ہوئے۔ بیں جا کر ساری غلاظت وہ کھا آتے

خالص شہد کی ایک ریجی بہپان ہے کہ کتاسب تچھ لیتا ہے گرخالص شہد کو کتا نہیں کھاتا، یہ حضرات بھی ہرشے کھاجاتے ہیں گرجس پرقر آن پڑھاجائے وہ نہیں کھاتے۔

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات.

## فاتحه على تقرابك:

فاتحدے بہت تھبراتے ہیں حالانکہ نماز کی ایک رکعت بھی بغیر فاتحہ کے نہیں یر هی جاسکتی بنماز کا بہلا ہی فرض قیام ہے اور اس میں ہی فاتحہ بھی ہے اور زیادہ جیرا تھی ان يه ب جوسارى دنياكو لا صلواة الا بفاتحة الكتاب يره يره كرسات بين تفكته وه مرنے والے کے لیے فاتحہ شریف سے زیادہ گھبراتے ہیں۔اللہ کے قربان جاہیے!اس نے حاربار میں پڑھوا دی ، ہارہ مرتبہ ظہر میں ،آٹھ مرتبہ عصر میں ،سمات ہارمغرب اور ستره بارعشاء میں پڑھوادی ، جب اللہ کواتن پیند ہے تو ملاں کو کیوں نہیں پیند۔ پھر'' قل'' کی مخالفت کرتے ہیں جس کو' ثلث القرآن' فرمایا گیا ہے۔ پیتنہیں جو چیز اللہ ورسول کو اتی بیاری ہے جناب ملال کواس سے کیا بیاری ہے۔ پھراس کا نام اخلاص اوراخلاص کے بغیرتو کوئی عمل قبول نہیں ۔اگر ایک بار فاتحہ، تین بارقل پڑھ کرکسی کوثواب بخش دیا جائے تواس میں بدعت کہاں ہے آئی؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے۔قرآن میں بدعت کہاں سے آگئے۔ میتو بدعت توڑ ہے اس لیے قرآن میں فاتحہ ہے پاکستان میں رہیں تو فاتحہ، افغانستان میں رہیں تو فاتحہ، ہندوستان میں جاؤ تو فاتحہ، انگلستان میں جاؤ تو فاتحہ، اور قبرستان میں جاؤ گے تو فاتحہ اور رہی ہیں کہ نماز کے اندر کتنی ہی بار پڑھتے ہیں مگر نماز ہے باہرفاتحہ کا نام ہی لےلوتو چبرے کا جغرافیہ ہی بدل جاتا ہے۔ پہلے کہتے تھے جو چیز قرآن میں نہیں وہ بدعت ہےاب جوقر آن میں ہےاس کوبھی بدعت کہدر ہے ہیں۔جورسول کے زمانے میں نہ تھاوہ بدعت ، تو بتاؤ اگر فاتحہ اورقل رسول کے زمانے میں نہیں تھے تو نازل کس پر ہوئے۔ پھر بیز مانہ بھی تو رسول کا ہی زمانہ ہے، ہرزمانہ ہمارے رسول کا ز مانہ ہے ای لیے فرمایا اگر آج موکی علیہ السلام ہوتے تو میری ہی اتباع کرتے اور اگر عیسیٰ علیہالسلام بھی آئمیں گے تو حضور کی اتباع کریں گے۔ الله كي قدرت كے قربان

ے خدا جب دین لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے نماز میں پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں اور نماز کے علاوہ پڑھنے کو بدعت کہتے بیں ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں باہر بھی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب میہوا کہ ہم سرور موكر يرصة بي اوربيجي يرصة توبي مكر مجور موكر يرصة بي اور لا اكراه في الدين ۔ دین میں مجبوری نہیں ہے۔ لہذا بدعت تنہارا پڑھنا ہوا نہ کہ ہمارا۔ پھر جب قرآن کی ابتداء فاتحد سے ہے تو اگر مومن کی دنیوی زندگی کی انتہااور برزخی زندگی کی ابتداء فاتحہ ہے ہوجائے تو اس میں اعتراض بھی کیا ہے حالانکہ اللہ نے رسول کوقر آن دیا تو اس کی ابتداء فاتحد سے نتھی بلکہ اقراء سے تھی مگررسول نے اس کی ابتداء فاتحد سے کردی۔ نبی کوقر آن اقراسي بمين فاتحه سيعلاء حالانكه اقوأ والابحى مكمل فاتحدوالا بحىمكمل بمكرابيا كيون بهوا؟ اس کیے کہ فاتحہ کے منکروں کی ضد ٹوٹے اور ان کی نادانی ظاہر ہوکہ پڑھتے بھی ہیں اور ا نکار بھی کرتے ہیں۔ دومبری وجہ رہے کہ پہتا جلے ہم قرآن یانے میں بھی رسول کی طرح نہیں ہیں ،تو جب قرآن یانے میں رسول کی طرح نہیں توسمجھانے میں رسول کی طرح کیے ہوسکتے ہیں۔تیسری حکمت میھی کہ پہلی آسانی کتابیں مرتب ہوکر آئیں اور قرآن رسول نے خود مرتب فرمایا اور بیروہی ترتیب ہے جولوح محفوظ میں ہے تا کہ رسول اللہ کے کیے لوح محفوظ کاعلم بھی ٹابت ہو جائے اور اختیار بھی ٹابت ہو جائے کہ ساری كائنات مل كربھى ايك لفظ آ كے پیچھے نہ كرسكے اور رسول وہ ہیں كہ سب ہے يہلے نازل ہونے والی آیت کوتیسویں پارے میں رکھ دیں اور سب سے آخرنازل ہونے والی آیت کو چھٹے یارے میں رکھویں۔

ے خالق گل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں (سیدمجمہ ہاشمی میاں کچھوچھوی کی ایک تقریرے کا اقتباس)

نكته عجيبه:

جونی کا وفا دار ہووہ زندہ ہوتا ہے جاہے یہاں رہے یا قبر میں اس لیے فر مایابل احیاء ولکن لا تشعروں ۔اور جونی کاغدار ہووہ مردہ ہے جاہے کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہوفر مایا اموات غیر احیاء ۔ای لیے بولنے والوں کو گونگا فر مایا، دیکھنے والوں کو اندھا

فر مایا اور سننے والوں کو بہرہ قر اردیا صسم بسکم عمی فہم لا یعقلون ۔ بڑے کہاتھ درخت کا تعلق رہے تو شاخیں سو کھ بھی جا ئیں تو پھر بری ہو جاتی ہیں اور یہ تعلق کٹ جائے تا آگر چہابھی ہری نظر آ رہی ہیں مگرا بھی ایسی خشک ہوں گی کہ دو بارہ بھی ہری نہ ہو سکیں گی۔ جن کے زندہ ہیں وہ ان کو یہاں سے بھیجتے ہیں وہ آ گے سے وصول کرتے ہیں اور اُدھر سے فیض بھیجتے ہیں اور جن کے مرگے مث کے ان کا نہ ادھر سے تو اب جا رہا ہے نہ ادر اُدھر سے فیض آ رہا ہے ۔ یا در کھو جب فرشتوں کو پڑھانے والا اور چھر کروڑ سال عبادت نہ ادھر سے فیض آ رہا ہے ۔ یا در کھو جب فرشتوں کو پڑھانے والا اور چیند سال کا عبادت گر ارغدار کیوں نہ والا غدار ہوسکتا ہے تو بچوں کو پڑھانے والا اور چند سال کا عبادت گر ارغدار کیوں نہیں ہوسکتا اورغداری کا نتیجہ ایک ہی ہے جب اس کے بجدے آ دم علیہ السلام کی گتاخی پرمنہ بچہ مارے جا سکتے ہیں تو رسول اگرم علیہ السلام کی گتاخی پرمان کے بجدے کہاں قبول ہوں گے۔ جب حضرت آ دم علیہ السلام کے گتاخ کے لیے جائے پناہ کہیں نہیں تو رسول اگرم علیہ السلام کے گتاخ کے لیے جائے پناہ کہیں نہیں تو رسول اگرم علیہ السلام کے گتاخ کے لیے جائے پناہ کہیں نہیں تو رسول العلم کے گتاخ کے لیے جائے پناہ کہیں نہیں تو رسول العلم کے گتاخ کے لیے جائے پناہ کہیں نہیں تو رسول الے مائے گھام کے گتاخ کے لیے جائے پناہ کہیں نہیں تو رسول الی گائی گھام کے گتاخ کے لیے جائے پناہ کہیں نہیں تو رسول الے مائی گھام کے گتاخ کے لیے جائے کے کہاں پناہ اس لیے

۔ آج کے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل کن من گا من سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

احاديث اورايصال تواب:

(۱) حضرت ابو بریره رضی الله عند فرماتے بیں که حضور علیه السلام نے فرمایا:
اذا مات الانسان انقطع عمله الامن ثلاث صدقة جاریة او
علم ینتفع به او ولد صالح یدعوله. (مشکلوة المایح صفح ۳۲ بابالعلم رواه مسلم)

جب انسان فوت ہوجاتا ہے تو اس کے علم کا سلسلہ منقطع ہوجاتا ہے سوائے تین کا موں کے (ان کا تو اب ملتارہے گا) صدقہ جاریہ، نفع دینے والاعلم (جو دنیا میں کمی کو پڑھا گیا) اور نیک اولا د دنیا میں چھوڑ گیا (جو ایصال تو اب کی منکر نہ ہو بلکہ) اس کے لیے دعا گورہے۔

(۲) حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اللہ

تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فر مادے گا وہ عرض کرے گایا اللہ! یہ کیسے ہوگیا؟ (یہاں تو کوئی عمل ایبا کیانہیں جس سے درجہ بلند ہو کیونکہ یہ جہان دارالعمل نہیں بلکہ دارالجزاء ہے) اللہ تعالی فر مائے گاب است خف و لیہ کہ دارالجزاء ہے اللہ تعالی فر مائے گاب است خف و لیہ کہ دارالجزاء ہے اللہ تعالی ہے جس کی وجہ سے تیرادرجہ بلند کر دیا گیا۔ (مشکلوۃ شریف)

(۳) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشادفر ماما:

ما الميت في قبره الاكالغريق المتغوث.

میت کی مثال قبر میں ایسے ہے جیسے پانی میں ڈو بنے والا ( ڈو بنے کو شکے کا سہارا) وہ اپنے باپ ماں بھائی اور دوست کی دعاؤں کی انظار میں ہوتا ہے۔ جب کوئی ان میں سے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا اس کے لیے دنیا و مانیھا سے بہتر ہوتی ہے اور اللہ تعالی ان کی دعا کیں پہاڑوں کی مانند تو اب بنا کران کوثو اب دیتا ہے:

وان هدية الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم.

اور زندوں کی طرف سے دعا کمیں مرنے والوں کے لیے عظیم تخفہ ہیں۔ (مشکوۃ المصابیح صفحہ ۲۰۱۶)

(۳) حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که ایک شخص نے حضور علیه السلام
کی بارگاہ بیس عرض کیا۔ یا رسول الله میری ماں اچا تک فوت ہوگئی ہے، میرا
خیال ہے اگر اسے بولنے کا موقع ملتا تو ضرور صدقه و خیرات کر جاتی کیا اگر
میں اس کی طرف سے صدقه کروں تو اس کوثو اب ملے گا؟ قبال نعم فرمایا ہاں
کیوں نہیں۔ (مشکو ۃ المصابح صفح ۲ کا باب صدقہ المراۃ)

اسی طرح ایک صحافی نے اپنی ماں کے ایصال تواب کے لیے حضور علیہ السلام کو گواہ بنا کر پورا باغ میں صدقہ کردیا (بخاری شریف جلداصفحہ ۲۸۷)

(۵) حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیه السلام سے سنا آپ

نے فرمایا جب کوئی مخص فوت ہوجاتا ہے اوراس کے گھروالے اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو جبریل امین اس صدقہ کونور کے تھال میں رکھ کراس کی قبر کے دھانے پہکھڑے ہوکر کہتے ہیں:

یا صاحب القبر العمیق هذه هدیة اهدا ها الیک اهلک فاقبلها فیدخل علیه فیفرح بها فیستبشر ویحزن جیرانه الذین لا یهدی الیه شیء. (تغیرمظهری تا ۱۷۹۰)

اے گہری قبر میں رہنے والے یہ ہدیہ وصول کرلے تیرے گھر والوں نے تیرے لیے بھیجا ہے تو اس کی خوشی کی انہائیوں رہتی اوراس کے بروی (جس کے گھر والے ایصال ثواب کے قائل نہیں ہوتے) جن کی طرف کوئی ہدینیں بھیجا جا تا وہ پریشان ہوتے ہیں (کہ کاش ہمیں بھی کوئی پڑھ کر بخشے والا ہوتا) ایصال ثواب کے موضوع پر احادیث کا ایک معتذبہ ذخیرہ کتب احادیث میں موجود ہے طوالت کے خوف ہے انہی پانچ احادیث پر ہی اکتفا کیا گیا ہے میت کی طرف سے جج کرنا ۔ قل شریف اور دیگر سورتوں کا ثواب بخش بھی میت کی طرف سے جج کرنا ۔ قل شریف اور دیگر سورتوں کا ثواب بخش بھی منقول ہے بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے مرفوعاً بیان کیا کہ جو تحض قبر ستان سے گزرے اور گیارہ مرتبقل شریف پڑھ کر مرفوعاً بیان کیا کہ جو تحض قبر ستان سے گزرے اور گیارہ مرتبقل شریف پڑھ کر الی قبر ستان کو بخشے تو جتے لوگ وہاں دئن ہیں ان کی تعداد کے برابراس پڑھنے والے کوثواب ملے گا۔

(تفبيرمظهري صفحه ۱۸ اتفبيرروح البيان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی طرف سے روایت کی اے کہ جوقبر ستان میں داخل ہوکر سورة فاتحہ، اخلاص، تکاثر پڑھکر کے:
انسی جعلت ثواب ما قرأت من کلامک لا هل المقابر من المؤمنین والمؤمنات کانوا مشفعاء له الی الله.

یا اللہ میں نے تیرے کلام میں سے جو کچھ پڑھااس کا تواب اس قبرستان میں

مدنون تمام اہل ایمان کو بخشا ہوں تو وہ تمام قبرستان والے قیامت کے دن اس پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے۔ (تغییر مظہری صفحہ ۱۸۱، ج۱۱) اہل اسلام کا شروع سے میر (ایصال تواب کا)عمل رہا ہے:

#### ایک عجیب داقعه:

ایک عورت حسن بھری علیہ الرحمۃ کے پاس آئی اور کہنے گئی: میری ایک جوان بیٹی خی ، وہ فوت ہوگئ ، میں چاہتی ہول کہ اسے خواب میں دیکھوں۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ آپ کوئی الیم بات بتادیں جس سے میں اسے دیکھوں۔ آپ نے ممل بتا دیا۔ اس عورت نے دیکھا کہ اس کی لڑکی نے تارکول کا لباس پہنا ہوا ہے ، اس کی گردن میں زنجیراور باوس میں بیڑیاں ہیں۔ اس نے حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا ، تو آئیس بہت م ہوا۔

پھرایک مدت گزرگئی کہ حفرت حسن بھری نے اس نو جوان اڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سرپرتائ تھا۔ اس نے کہا: اے حسن! مجھے پہنچاتے ہیں ہو؟ اس عورت کی بٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور بید بیات کی تھی۔ آپ نے بوچھا: یہ کسے ہوا جو میں بیتم پرانعام دیکھ رہا ہوں؟ کہنے گئی ایک بارایک آدمی یہاں سے گزرا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسم پر درود شریف پڑھا۔ اس وقت قبرستان میں پانچ مردوں کو عذاب ہور ہا تھا، آواز آئی کہ اس آدمی کے درود شریف پڑھے کی برکت سے ان سے عذاب ہور ہا تھا، آواز آئی کہ اس آدمی کے درود شریف پڑھے کی برکت سے ان سے عذاب ہادو۔

(القول البدلع صفحه ۱۳۱ ، سعادة الدارين صفحه ۱۲۲ اور نزيمة المجالس صفحه ۳۲ مكاشفة القلوب ازامام غزالى عليه الرحمة صفحه ۲۲ پيستر بزاركى تعداد بيان كى تى هـ والله الممام مكاشفة القلوب ازامام غزالى عليه الرحمة صفحه ۲۲ پيستر بزاركى تعداد بيان كى تى هـ والله الله اليسال ثواب اجماعى مسئله ب:

ما ز الوافى كل مصر يجتمعون ويقرء ون لمو تاهم من غير نكير فكان ذلك اجماعا.

ہر جگہ لوگ اینے مردوں کے لیے پڑھائی کرتے کسی نے اس کا انکار نہ کیا اور

بیاجماعیمسکلهها-(المظمری)

دعا ہے مردے کوفا کدہ ہوتا ہے۔ میت کے لیے دعا کرنا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ مردوں کوصد قدر روزے۔ طعام۔ حجے۔ قرآن خوانی کا ثواب ملت ہے۔ رکتاب الروح لابن قیم ، بخاری۔ مندا مام احمد، ترندی، ابن ملجہ) ابن قیم نے لکھا ہے کہ جب زندہ فخص مردہ کومعاف کردیتا ہے تو اس کی معافی موجاتی ہے۔ (کتاب الروح)

فآوی نذیریداور فآوی ثنائید میں بھی ایصال ثواب کوجائز لکھا گیاہے۔ (فآوی نذیریہ جلداصفی ۵۱۵، فآوی ثنائیہ جلداصفی ۳۹،۳۵)

اس طرح فآوی ستاریہ جلد ۴ مسفیہ ۵ ایرایسال تو اب کا جواز موجود ہے۔
علاء دیو بند کے پیشوا حاجی ایرااللہ مہا جرکی علیہ الرحمة نے مثنوی شریف کے ختم
پرشر بت بنانے کا حکم دیا اور مولا نا روم علیہ الرحمة کی نیاذ دلا کر حمیارہ حمیارہ بار
سورہ اخلاص پڑھائی اور مولائے روم کو تو اب بخشا اور فر مایا کہ لوگ اس ملریقہ
(مروجہ) کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں کیا خرابی ہے آگر پچھ لوگ اس میں
خلاف شرع کا م کرتے ہیں تو ان کا موں کورو کنا چاہیے نہ کہ اصل شے کو۔
خلاف شرع کا م کرتے ہیں تو ان کا موں کورو کنا چاہیے نہ کہ اصل شے کو۔
(شائم ایدادیہ منے ۱ ملے ۱ ملے ۱ ملے ۱ ملے ۱ میں الملے مالے ۱ میں الملے ۱ میں اللہ میں الملے اللہ میں اللہ کا میں اللہ کے اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ کیا میں اللہ کا میں اللہ کیا میں اللہ کا انکار کرتے ہیں تو ان کا موں کورو کنا چاہیے نہ کہ اصل شے کو۔

مولوی رشیداحمر گنگوہی نے ایک سوال کے جواب میں لکھا کہ بخاری شریف کا ختم مصیبت کے وقت جائز ہے۔ (فقاوئی رشید یہ سفی ۸۸ ، جلدا)

حالانکہ بخاری شریف تو حضور علیہ السلام کے دور میں تھی ہی نہیں جب کہ قرآن تو تھا، تو ختم بخاری کو جائز کہنے والے ختم قرآن کو کیوں نا جائز کہتے ہیں۔ مولوی بارک اللہ چینوائے اہل حدیث نے اپنی کتاب احوال الاخرت میں لکھا ہے ''اگر چہ دوایت ضعیف ہے گرفضائل اعمال میں مقبول ہے کہ جمعرات کو روسیں اپنے اپنے گھروں میں آکر ایصال تواب کا تقاضا کرتی ہیں ای لیے مسلمانوں کی اکثریت جمعرات کو اپنے فوت شدگان کاختم دلاتی ہے''۔ مسلمانوں کی اکثریت جمعرات کو اپنے فوت شدگان کاختم دلاتی ہے''۔

نيزلكها:

، ہزار میجہتر کلمہ طیب ہے پڑھ بخشے کوئی تُرت خلاص عذابوں ہودے جس نوں بخشے سوئی یعنی جس مردے کو بچہتر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھ کر بخشو گےاس کی عذاب ہے نورا خلاصی ہوجائے گی۔

### ايك عجيب واقعه:

حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ کے ایک مرید کا رنگ اچا تک متغیر ہوگیا آپ نے سبب پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے مکاشفہ میں اپنی ماں کو دوزخ میں پایا ہے، آپ نے پہتر ہزار ہار کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا یوں سمجھ کر کہ بعض روایات میں اس قد رکلہ شریف کے تو اب پروعدہ مغفرت ہے اپنے جی ہی جی میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا اور اس کو اطلاع نہ دی ۔ اچا تک نو جو ان ہشاش بٹاش ہوگیا آپ نے پھر سبب بوچھا تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں سواس پر آپ نے فرمایا کہ اس جو ان جو ان ہوئی اور حدیث کی تھے اس کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیث سے معلوم ہوئی اور حدیث کی تھے اس کے مکاشفہ سے ہوئی۔

### · چنداعتراضات اوران کے جوابات:

اگر چرکسی چیز کو ناجائز حرام کہنے کے لیے ایک مضبوط دلیل کا سہارا ضروری ہے حدیث شریف میں ہے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رشا دفر مایا:

الـحـلال مـا احل الله في كتابه والحرام ماحرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفاعنه . (جامع تذي صخه ٢٠١ جلدا) طلال وہ ہے جواللہ نے اپنی کتاب میں طلال کیا ،حرام وہ ہے جواللہ نے اپنی کتاب میں حرام فر مایا اور جس سے خاموشی فر مائی وہ معاف ہے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جورسول اللہ نے حلال حرام فرمایا وہ اللہ کے حلال حرام فرمایا وہ اللہ کے حلال حرام فرمائے ہوئے کی طرح ہے۔ لہذا کسی کوئی نہیں ہے کہ بیا ختیارا پنے ہاتھ میں لے کرجس کو چاہے حلال اور جس کو چاہے حرام کرتا پھرے ۔ پھر جواز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جواز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نا جائز ہو ور نہ ہزاروں کام اور اشناء جن کا وجود پہلے زمانوں میں نہیں تھا اور آج ہم ان سے استفادہ کررہے ہیں بگسر نا جائز تھہریں گے۔ تا ہم بعض لوگ ان باتوں کی پرواہ کے بغیر ہی اعتراض جڑد ہے ہیں نا جائز تھہریں گے۔ تا ہم بعض لوگ ان باتوں کی پرواہ کے بغیر ہی اعتراض جڑد ہے ہیں ان کے اعتراض اس ہمد مختصر جوابات ملاحظ فرمائیں۔

اعتراض:

ایصال ثواب کے مروجہ تمام طریقے اگر صرف جواز کی حد تک ہوں تو ہمیں سلیم ہے جب کہ تم قل چالیسواں وغیرہ کرانا تو فرض ولا زم سجھتے ہو۔ جواب: ہمارے کسی معتبر عالم نے اگر فرض ولا زم لکھا ہوتو دکھاؤ ہم ذمہ ذار ہیں ورنہ کسی جائز اور مستحب عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا بلکہ از خود اپنے لیے ضروری اور لازم کی طرح کر لینا تو حدیث سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول کے ہاں محبوب ہے چنانچہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال حبثی رضی اللہ عنہ کوحضور علیہ السلام نے ایک دن صبح کے وقت بلاکر بوچھا اے بلال! تم کس وجہ سے جنت میں مجھ سے پہلے بہنچ گئے میں جب جنت میں گیا سسمعت خشتک احسامی تہاری آ ہٹ کواپ آ گے سنا ، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں جب اذان پڑھتا ہوں اس کے بعد دور کعتیں ادا کرتا ہوں اور جب بھی بے وضو ہو جاؤں فورأ وضو کر لیتا ہوں۔ روایت ان لیّلہ علی رکعتیں اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ وضو کر لیتا ہوں۔ روایت ان لیّلہ علی رکعتیں اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ

بچھ پرائند کے لیے دور کعتیں لازم ہیں۔آپ نے فرمایابھ۔ما۔ہاں انی دو
کاموں کی وجہ سے بچھے میر مرتبہ طا ہے۔ ( ٹابت ہوا کہ کی اچھے کم لی پابندی
کے ساتھ کرنا اور اس کی ادائی لازم کر لیٹا ناجائز اور گزاہ نہیں بلکہ بلندی
درجات کا باعث ہے)۔ (جامع ترزی جلد معنوہ ۲۰)

ای طرح نماز چاشت کے بارے میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر مجد نہدی شریف میں گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند روضہ پاک کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور لوگ مجد میں نماز چاشت اداکر رہے تھے پس ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے مسئلہ پوچھا (کہ کیا حضور علیہ السلام نے ایسافر مایا تھا؟) ف ف ال بدعة رتو انہوں نے جواب دیا یہ بدعت ہے۔ (یعنی حضرت ابن عمر نے لوگوں کو اس کام منع نہ فرمایا آگر چہ حضور علیہ السلام نے بیمل نہ کیا تھا اور اس کو بدعت حنہ بتادیا تھی فرمایا آگر چہ حضور علیہ السلام نے بیمل نہ کیا تھا اور اس کو بدعت حنہ بتادیا تھی منع نہ کہا)

(مسلم شریف ِطلداصغیه ۲۰۰۰ کتاب الج)

اور چونکدامتی کے پہندیدہ مل پر دوام سے فرض ہونے کا خطرہ نہیں ہوتااس کے فرمایا و اعلموا ان احب العمل الی الله ادومه و ان قل اللہ علی اللہ ادومه و ان قل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے فرمایا ہے کہ جو جان لوا کہ اللہ کے فرد کیے زدیک (نفلی کا موں میں سے ) مجوب ترعمل ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے آگر چے تھوڑا ھو۔

(مسلم ثریف منی ۲۵۷، جلد۲)

حفرت عائشد من الله عنهان حفرت مروق كوحفور عليه السلام كے بارے ميں بتايا الكان يعب الدانم (مسلم شريف منده ١٥٥، جلده) كرة ب كوجيتى والاعمل يسند تعار خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اپنا حال بیتھا اذا عسمات العمل الزمته (مسلم شریف صفی ۲۲۲، جلدا) جب کوئی (مستجب) عمل بھی شروع کرتیں تواپنے اور لازم کرلیتیں۔ ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ باعث برکت کا مول کو پابندی کے ساتھ کرنا گناہ نبیں بلکہ سلف صالحین کا طریقہ ہے اور حضور علیہ السلام کا تھم ہے۔

اعتراض:

۔ پیاعتراض بڑے زوروشور سے کیا جاتا ہے کہتم لوگ وقت متعین کر سے بیل کرتے ہولہذانا جائز ہے۔

جواب: دنیا میں کونسا کام ہے جو وقت متعین کر کے نہیں کیا جاتا کیا خود تمہارے مدارس کے اجلاس اور دیگر تقریبات اس تعین کی زد میں آتے ہیں یا نہیں؟ با قاعدہ اشتہارات مہینہ مہینہ پہلے چھپائے جاتے ہیں کہ فلال دن فلال وقت فلال مقام پر پروگرام ہوگا متعین مقرر وقاری بلایا جاتا ہے (جب کہ نعت کتم مقام پر پروگرام ہوگا متعین مقرر وقاری بلایا جاتا ہے (جب کہ نعت کتم و سے ہی دشمن ہو) یمی حال شادی بیاہ اور خوشی کی کے مواقع کا ہے۔ ہم لوگ بھی اس تعین کو ضروری نہ بھے ہوئے صرف لوگوں کی اطلاع اور مہولت کے لیے دن متعین کرتے ہیں کہ سب کو پتہ ہوتا ہے فلال دن کیار ہویں شریف کا پروگرام ہوگا۔ ور نداس خاص دن سے پہلے کر لو بعد میں کر لو ہر طرح جائز ہے۔ اور اس کو علماء دیو بند کے پیرومر شد حاجی امداد الله صاحب نے بھی جائز فرمایا ہے۔ (فیصلہ خت متلہ صفہ ۸)

## احادیث سے مین کا ثبوت:

علاوہ ازیں احادیث مبارکہ سے بھی اس کے واضح اشارات ملتے ہیں۔حضورعلیہ السلام نے تعین کے ساتھ پیراور جمعرات کا روزہ رکھا۔ (مفکل قالمعان صفحہ ۱۹) حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میر کے محضور علیہ السلام کا قیام ہوتا تو رات کے آخری جصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور فرماتے المسلام علیہ کے دار قوم مومنین (مسلم تشریف لے جاتے اور فرماتے المسلام علیہ کے دار قوم مومنین (مسلم

شريف صفحة ١٣ جلدا)

حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها سے آی روایت ہے کہ لوگوں نے حضور علیہ السلام سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے منبرر کھنے کا حکم دیاوو عد السلام سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے منبرر کھنے کا حکم دیاوو عد الناس یو ماین خوجون فیہ (منگلؤة المصابح صفح ۱۳۲۶)

اورایک خاص دن کا وعدہ کیا کہ اس دن نماز استیقاء کے لیے کلیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے سترہ ، انیس اور اکیس تاریخ کوشگی (سیجھنے ) لگوائے سکان مشفاء من کل داء۔وہ ہر بیاری سے نج گیا۔ (ابوداؤرصفیہ ۴۵جلدم)

ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاق والسلام ہر ہفتے پیادہ یا سوار ہو کر مسجد قباتشریف لے جاتے ویصلی فیہ رکعتین ۔ (مشکوق المصابیح صفحہ ۱۸ جلد ۱)

اور دور کعت نماا دا فرماتے۔

حضرت عبدالله بن عمروضی الله تعالی عنما بھی ایبا ہی کرتے (مسلم صفحہ ۱۳۲۸ جلدا) امام نووی فرماتے ہیں فیسہ جواز تخصیص بعض الایام بالزیارة و هذا هو الصواب ۔اس میں زیارت مکے لیے دن مقرر کرنے کا شوت ہے اور بہی حق وصواب ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو وعظ ونفیحت کرنے کے لیے ہرجعرات کا دن مقرر فرمایا ہوا تھا۔ ایک بندے نے کہا آپ روز انہ وعظ فرمایا کریں ،آپ نے فرمایا:

یسمسنعنی من ذلک انی اکره ان املکم ر(منکوة المصابیح ص۳۹ مسلم شریف ۲۷۷)

میں اس بات کونا بیند کرتا ہوں کہ تہیں روز انہ تھکا تار ہوں۔ یم سیاست کرتا ہوں کہ ہیں روز انہ تھکا تار ہوں۔

ندکورہ تمام روایات سے کسی بھی دینی یا دینوی مصلحت کے لیے تاریخ کالعین جائز اور ثواب کے زمرے میں آنا ثابت ہوا، اس لیے گیارہویں شریف یا

### عرس وغیرہ کے لیے تاریخ مقرر کرنا جائز کھبرا۔

اعتراض:

كهاناسامنے ركھ كرختم پر هنايا دعاكرناكہيں ثابت نہيں

جواب: براوکرم تم کھانا پیچے رکھ کرختم پڑھ لیا کرو۔ جہاں تک جُوت کا تعلق ہے تو اتنا

بھی کافی ہے کہ کھانا اللہ کی تعمت ہے اور اس نعمت کے ادب کا تقاضا ہے کہ اس

کو پیٹے پیچے نہ رکھا جائے اور پھر کھانے والی شے سامنے ہی رکھی جاتی ہے۔

تا ہم حدیث شریف میں ہے کہ خندق کے موقع پر جب حضرت جابر رضی اللہ

عند نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی تو آپ نے ہانڈی سامنے رکھ کروعا بھی

کی اور اس میں لعاب دہن بھی ڈالا جس کی برکت سے چندا فراد کا کھانا سر

افراد نے کھالیا۔ (مخلوق المصابح صفحہ سے) مسلم شریف میں ہے جو کھانا چکی افراد نے کھالیا۔ (مخلوق المصابح صفحہ سے کہ کھانا چکی افراد نے کھالیا۔ (مخلوق المصابح صفحہ سے کی مطرح ہوگیاف قال دو نکم سیار کھاؤں۔

غزوہ تبوک کے سفر میں بھی بہی ہوا ف دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالبرکة ۔آپ نے دعائے برکت فرمائی تمام شکر نے خوب سیر ہوکر کھایا۔ (مشکوۃ المصابح صفحہ ۵۳۸)

حضرت نینب رضی اللّه عنها کے ساتھ جب آپ نے نکاح فرمایا تو حضرت انس رضی اللّه عنه کہتے ہیں کہ میں حلوہ لے کر حاضر ہوا آپ نے تین سو کے قریب صحابہ کو بلا یا اور اس حلوہ پر ہاتھ رکھ کردعا کی ۔ تو تمین سوکو پورا ہوگیا۔ قریب صحابہ کو بلا یا اور اس حلوہ پر ہاتھ درکھ کردعا کی ۔ تو تمین سوکو پورا ہوگیا۔ (بخاری شریف صفحہ ۲۵۲) جلد ۲ مشکل قالمصابح صفحہ ۵۳۹)

اعتراض:

جس چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے جیے ممیار ہویں شریف کی نسبت غوث پاک کی طرف ہے نہ کہ خدا کی طرف۔ وما اہل به لغیر الله: جواب: اس طرح تو تمام مدارس ومساجد بھی حرام کے ذمرے میں آئیئی۔
اگر غیر اللہ کو تو اب پہنچا نامقصود ہوتو اس شے سے اصل مقعود اللہ کی رضا ہی
ہوتی ہے اور خدکورہ آیت سے با تفاق مغسرین جانور پر بودت ذرئ غیر اللہ کا نام
لیمنا مراد ہے۔حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف میں بیر رومہ
لیمنا مراد ہے۔حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف میں بیر رومہ
(کنوال) خرید ااور فرمایا فی جعلتھا للغنی و الفقیر و ابن السیل

(ترندی منحدا۲ جلد۲)

میں نے بیکنواں ہرغی ونقیرومسافر کے لیے وقف کردیا۔ نغنی ونقیر خدا ہے نہ مسافر ہتو کیااس کنوئیس کا یانی حرام ہوگیا۔

جانور پر بھی بوقت ذرئے غیر اللہ کا نائم لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام بالکل جان بوجھ کرنہ لیا جائے ورنہ اگر اللہ کے نام کے ساتھ دوسروں کا نام ثواب کی نیت سے لیا جائے تو کرئی حرج نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔

جنانچه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که حضور علیه السلام نے قربانی کے دن جانور ذرج کیاتو یوں کہا:

بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن امة محمد ومن ال محمد صلى الله عليه وسلم ثم ضحى به.

(مسلم، ابوداؤ دمترجم مغیر۳۹۳)

لین اللہ کے نام کے ساتھ اپنا، اپن امت اور اپن الکانام لے کرذئ کیا۔ ایک صدیث میں ہے:

اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله الله اكبر.
(احمر، ابوداؤد)

نماز جو خالصتاً الله تعالی کی عبادت ہے حضرت سالم بن درہم سے روایت ہے کہا کہ ہم لوگ جج کے لیے نکلے ایک آ دمی (حضرت ابو ہریرہ) نے ہم سے کہا تمبار ے علاقے میں الا بلہ ستی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جھے ضانت مہاری کی معبد عشار میں میرے لیے (ان بسطلی لمی ) دویا چارر کعت

نماز پڑھ کے کہو گے کہ ہانہ لابی ہوبو قدیماز ابو ہریرہ کے لیے ہے کونکہ میں نے حضور علیہ السلام (اپ خلیل) سے سنا ہے آ ب نے فر مایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مجدع شار کے شہیدوں کو بدر کے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا ان کے علاوہ کوئی اور نہ کھڑ ہے ہوں گے۔ (ابوداؤ مشکل قالمعائے صفیہ ۱۳۸) کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجدع شار میں اپ لیے نماز پڑھنے کا حکم دے کرنعوذ باللہ شرک کے مرتکب ہوئے نہیں ہرگر نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ نماز تو اللہ بی کے بیان اللہ علی کے مواکد گیار ہویں کی تو اللہ بی کے جو کہ گیار ہویں کی نبحت غوث پاکی طرح ہونے کا مطلب بھی بہی ہے کہ عبادت اللہ کی ہے مواکد گیار ہویں کی مرتو اب غوث اللہ کی ہے کہ عبادت اللہ کی ہے کہ عبادت اللہ کی ہے گھڑو اب غوث اللہ کی ہے کہ عبادت اللہ کی ہے گھڑو اب غوث اللہ کی کے اس کی طرح ہونے کا مطلب بھی بہی ہے کہ عبادت اللہ کی ہی ہے کہ عبادت اللہ کی ہے گھڑو اب غوث اللہ کی کے لیے ہے۔

الصال تواب کے جوازیر چندحوالہ جات:

عبادت مالیہ ہے مردوں کوثواب اور تفع پہنچتا ہے اس پرامت کا اتفاق ہے۔ (جامع البرکات، مسائل اربعین پینے عبدالحق محدث دہاوی)

شرح نقدا کبر۔امام اعظم ،امام احمد ،اور جمہور سلف صالحین کاعقیدہ۔تذکرۃ الموتی والقیور۔ نقاوئ عزیزی ،شاہ عبدالعزیز۔ صراط متنقیم ،اساعیل دہلوی۔ النذکیر صفحہ ۴ مکنگوئی ) الرکسی بزرگ کی روح پاک کو ایصال ثو اب کرنے کے لیے مالیدہ ، وو دھاور عالی کرفاتحہ پڑھی جائے تو کوئی مضا کقتہ ہیں۔ (نقاوئ عزیزی صفحہ ۱۳ جلدا) عالی کرفاتحہ پڑھی جائے تو کوئی مضا کقتہ ہیں۔ (نقاوئ عزیزی صفحہ ۱۳ جلدا) امام حسن و حسین کی نیاز کا کھانا جس پرسورۃ فاتحہ ،سورۃ اخلاص اور درو دشریف بڑھا گیا ہووہ متبرک ہوجاتا ہے اور اس نیاز کا کھانا بہت ہی بہتر ہے۔

( فآويٰ عزيزي صّغجها ٢، جلدا )

شاہ ولی اللہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم ہرسال حضور علیہ السلام کے نام پر فاتحہ بارہ رہنے الا ول شریف کو دلایا کرتے ہے۔ (در شین صغے کہ دعوات عبدیت) بورے عالم اسلام میں شیخ عبد القادر جیلانی کے ایصال تواب کے لیے بورے عالم اسلام میں شیخ عبد القادر جیلانی کے ایصال تواب کے لیے

گیارہویں شریف کاختم دلایا جاتا ہے(ما ثبت من السنة صفی ۱۱۲ ازیشخ عبد الحق محدث دہلوی ، اور فرمایا کہ میرے استاذ پیرا مام عبد الوہاب مفتی کی علیہ الرحمة اور ان کے مشائخ بھی ایسا ہی کرتے )۔

پاک وہند میں تمام علاء کے علم حدیث میں استاذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت فوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دوضہ مبارک پر گیارہ تاریخ کو بادشاہ اور شہر کے تمام اکابرین اکٹھے ہوتے کلام اللہ کی تلاوت کرتے ، فوث پاک کی مدح میں قصائد اور مناقبت پڑھتے بعد از مغرب ہجادہ نشین تشریف لاتے ذکر یالجم ہوتا لوگوں پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی بعد از ال طعام شیرینی جو بھی نیاز تیار ہوتی نقیم کی جاتی اور بعد العثاء لوگ اپنائے اپنائے کھووں کی طرف رخصت ہوجاتے۔ (ملفوظات عزیزی فاری صفح ۲۸) گھروں کی طرف رخصت ہوجاتے۔ (ملفوظات عزیزی فاری صفح ۲۸) گھروں کی طرف رخصت ہوجاتے۔ (ملفوظات عزیزی فاری صفح ۲۸) شاہ ولی اللہ خزینہ الاصفیاء صفح ۹۹ جلدا ، سفینہ الاولیاء صفح ۳۷، اخبار الاخیار صفح ۲۳، تحفہ قادر یہ صفح ۹۹ ، فیصلۂ فت مسئلہ صفح ۸۸)

ارشاد باری تعالی ہے:

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولي ونصله جهنم وساء ت مصيرا ٥ (التماء آيت ١١٥)

اور جورسول پاک کا خلاف کرے راہ ہدایت واضح ہوجانے کے بعد،اوراہل ایمان کی راہ کے خلاف چلے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے جو بری جگہ ہے ملٹنے کی۔

ناظرین کرام! ایصال تواب کے متعلق رسول خدا اور اہل ایمان کا راستہ سینکڑوں کتب کے حوالے سے آپ کومعلوم ہوگیا۔لیکن میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں

۔ اب جس کے دل میں آئے پائے وہ روشی ہم نے تو دل جلا کے سرِ ''عام' رکھ دیا

بانداز دیگر سمجھانے کی کوشش:

ایک صحابی (حضرت سعد رضی الله عنه ) نے حضور علیہ السلام کے تھم سے اپنی مال کے ایصال تو اب کے لیے کنواں کھدوا دیا۔ ہم کنواں نہیں کھدوا سکتے پانی کا گلاس ختم میں رکھ لیتے ہیں۔ دوسرے صحابی نے پورا باغ ہی ایصال تو اب کے لیے وقف کر دیا۔ ہم پورا باغ نہیں کر سکتے تو مختلف قتم کے تھوڑے بہت کے لیے وقف کر دیا۔ ہم پورا باغ نہیں کر سکتے تو مختلف قتم کے تھوڑے بہت کھل رکھ لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اور حضرت علی المرتضلی ہرسال دو قربانیاں کرتے۔ حضور علیہ السلام تو اس لیے کہ ایک اپنی اور ایک ایک اپنی امت کے لیے۔ ہم اور حضرت علی المرتضلی الله علیہ وسلم کے لیے۔ ہم اور حضرت علی المرتضلی ایک اپنی اور ایک حضور صلی الله علیہ وسلم کے لیے۔ ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے گوشت بکا لیتے ہیں اب ختم پر کیا اعتراض رہ گیا مرف یہ کہ آگے رکھ کرفتم پڑھتے ہیں؟ چلوتم پیچے رکھ لیا کرو۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا! جس کام سے پہلے ہم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان بھی ساتھ شامل ہوجا تا ہے اگر درمیان میں یاد آجائے تو یوں پڑھ لو بسم اللّه اوله واخرہ ۔توشیطان نے جو کھایا ہوتا ہے قے کر دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے برکت واپس آجاتی ہے۔ حالانکہ ہم اللّه شریف قرآن پاک کی بوری آیت بھی نہیں بلکہ سورة نمل کی آدھی آیت ہے تو جب اس آدھی آیت کی بوری آیت بھی نہیں بلکہ سورة نمل کی آدھی آیت ہے تو جب اس آدھی آیت کی این برکت ہے تو اگر ساتھ اور آیات و سورتیں پڑھ لی جا کیں تو پھر آیت کی این برکت ہے تو اگر ساتھ اور آیات و سورتیں پڑھ لی جا کیں تو پھر کیسے ناجائز ہوگیا۔قرآن تو ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ ولا تو د الظلمین الا حساد ۱ 0

اور ظالموں کے لیے نقصان و بے برکتی کا باعث ہے تم خواہ مخواہ کیوں اپنے آپ کو ظالموں میں شار کرتے ہو۔ اچھی چیز کواپنے منہ سے حرام کہتے ہواور جس کوزبان رسالت نے فابق قرار دیا ہے اس کوشوق سے کھاتے ہو۔

ζ,

☆

ے پڑی ہے اندھے کوعادت کہ شور ہے ہی سے کھائے بیٹر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کر چلے

عاص بن وائل دخمن رسول تھا اس کے بیٹوں میں سے دومسلمان تھے ہشام اور عمر اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو دصیت کی کہ میر ہے مرنے کے بعد میر سے فائد سے لیے غلاموں کوآزاد کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے مسئلہ یو چھا تو آپ نے فرمایا:

انه لو كان مسلما فاعتقتم او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك. (سنن ابوداؤو)

اگروہ مسلمان ہوتااور تم غلام آزاد کرتے یا اس کی طرف سے صدقہ کرتے یا ج کرتے تو اس کو ضرور فائدہ ہوتا۔

جواب مردول کومسلمان بیجھتے ہیں وہ یہ کام کر کے ان کوفا کدہ پہنچاتے ہیں اور جو یہ کام نہیں کرتے وہ پہنچاتے ہیں۔ بہت ہونے کی بات اسے بار بارسوچ ..... پاکستان بننے سے پہلے ایک قوم تمی جو بارہ سے بہت گھراتی تھی اگر بھی بنادیا جاتا تو لڑنے مرنے پر تیارہ و جاتے کہ ہمیں چھٹرنے کی وجہ سے '' بارہ بج'' کہا جاتا ہے اور یہ بھائی گیارہ سے گھبراتے ہیں ، ندان کا بارہ سے گھبرانا ہمیں بھھ آیا ندان کا گیارہ سے گھبرانا ہمیں بھھ آیا ندان کا گیارہ سے گھبرانا ہمیں تی وہکھ بیعتیں ملتی جلتی ساتی جاتے ہوں کے کونکہ جیعتیں ملتی جلتی ہیں میں آیا۔ یہ خود ہی ایک دوسرے کو جانے ہوں کے کونکہ جیعتیں ملتی جلتی ہیں میں آیا۔ یہ خود ہی ایک دوسرے کو جانے ہوں کے کیونکہ جیعتیں ملتی جلتی ہیں میں آیا۔ یہ خود ہی ایک دوسرے کو جانے ہوں کے کیونکہ جیتیں ملتی جلتی ہیں میں آیا۔ یہ خود ہی ایک دوسرے کو جانے ہوں کے کیونکہ جیتیں ملتی جلتی ہیں میں آیا۔ یہ خود ہی ایک دوسرے کو جانے ہوں کے کیونکہ جیتیں ملتی جانے ہیں صرف ایک تھنے کا ہی فرق ہے۔

شوت کیا ہے؟ کس کا گیارہ کا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشوا مثالها۔ جو
ایک نیکی کرے اس کورس اور ملیس۔ دس بدایک وہ گیارہ۔ ایک کودوبارہ لکھوتو
گیارہ ہوگیا۔ گیارہ کے عدد کودائیں سے دیکھو پھر بھی ایک (توحید کا جلوہ)
نظر آئے بائیں سے دیکھوتو بھی توحید کارنگ ہی نظر آئے گا۔ گیارہ کا کام سوئی
کو بارہ کی طرف لے جانا ہے اور بارہ کا کام پھرایک کی طرف لے کر آنا ہے

گیار ہویں فوٹ پاک کی بار ہویں رسول پاک کی ، گیار ہویں والا بار ہویں والے والے بار ہویں والے والے والے کی طرف لے کرجاتا ہے اور بار ہویں والے اللہ کی طرف لے کرجاتا ہے بار ہی وقت کی انتہا ہے اور بار ہویں والے پہولایت کی انتہا ہے۔
عظمت انسانیت کی انتہا ہے اور گیار ہویں والے پپولایت کی انتہا ہے۔
دوسرے ولیوں کا عرب سال بعد آتا ہے اور غوث پاک کا ہر مہینے میں آتا ہے
ان کے صرف مرید عرب مناتے ہیں غوث پاک کا عرب سارے پیرمناتے ہیں کیونکہ دوسرے صرف مریدوں کو نوازتے ہیں غوث پاک کا غرب سارے پیرمناتے سلالوں تک جانا ہے اس لیے ہرسلسلے والے گیار ہویں دیتے ہیں ۔ اور صرف بغداد میں نہیں ساری دنیا میں ۔ کیونکہ جس سے کام لینا ہواس کو تحاکف دیے بغداد میں نہیں ساری دنیا میں ۔ کیونکہ جس سے کام لینا ہواس کو تحاکف دیے جاتے ہیں۔غوث پاک وہ ہیں کہ جواس دنیا میں اور آخرت میں سب کے کام جاتے ہیں۔غوث پاک وہ ہیں کہ جواس دنیا میں اور آخرت میں سب کے کام آنے والے ہیں۔

لوہا معمولی سابھی ہوتو پانی میں ڈوب جاتا ہے اور کشتی میں ہزاروں لوہے کے
کیل ہوتے ہیں مگر کشتی کے دامن میں آکر تیر تے رہتے ہیں ہمارے اعمال تو
ہمیں ڈیونے والے ہیں غوث پاک کا دامن نصیب ہوا تو کہیں بارہ سال کا
ڈوبا ہوا ہیڑا تر رہا ہے کہیں ہم جیسے گنہگارغوث پاک کی غلامی پر ناز کرتے
ہوئے مجل رہے ہیں کیونکہ المعرء مع من احب (حدیث)
اہل اللہ بل صراط ہے گزر نے لگیں گے تو جہنم ٹھنڈی ہوجائے گی کیوں؟ اس
لیمتا کہ ان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ مریدین اسی دوران جہنم کو عبور کر
جائیں کہ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی نسبت کا بڑا حیا ہے ۔غوث پاک نے
جائیں کہ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی نسبت کا بڑا حیا ہے ۔غوث پاک نے
اسی شان محبوبیت میں فرما با

مريدي لا تخف الله ربي

اے مرید گھبرانہیں اللہ اپنائی رب ہے۔ اور فرمایا میرا مرید مسلمان ہوکر ہی مرے گائی تو اللہ وانتم مسلمون o مرے گائی تو اللہ وانتم مسلمون o نہمرو گرمسلمان ہوکر۔

## گيار بهوين شريف حالات دواقعات كي روشي مين:

سیدناغوث الاعظم رضی الله عنه کوگیار ہویں والا پیراس لیے بھی کہاجاتا ہے کہ
ایک روایت کے مطابق آپ کے گیارہ صاحبزادے تصاور سارے کی نہ کی مبینے کی
گیارہ تاریخ کوئی پیدا ہوئے، گیارہ کوئی فوت ہوئے، آپ کا سلسلہ والدہ کی طرف
ہے گیارہ واسطوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنه تک اور والد کی طرف ہے گیارہ
ہی واسطوں سے امام حسن رضی اللہ عنه تک پہنچا ہے، جو آپ کے مدرمہ میں طالب سم
واخل ہوتا اس کوچا ندگی گیارہ تاریخ کوئی فارغ کر کے سند فراغت اور دستار فضیلت سے
فوازا جاتا۔

بید حقیقت ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے کہ ایک مدرسہ ہندوستان میں قائم
ہوا جب اس کے قیام کوسوسال ہوئے تو "صدسالہ جشن دیو بند" بڑی دھوم دھام سے منایا
گیا علاء کے اجتماع میں اندوا گاندھی کی صدارت رکھ کر علاء کی تذکیل کی گئی۔ ہمیں
اعتراض نہیں لیکن اس سے بیتو ٹابت ہوا کہ جس دن کوئی اہم واقعہ ہوا ہواس کو جشن یا
یادگار کے طور پر منانا جا کڑ ہے آھے دیکھتے ہیں گیارہ تاریخ کوکون کون سے واقعات دونما
ہوئے جس سے آپ جان جا کیں گے کہ اگر ایک مدرسہ کے قیام کے دن جشن منایا جا
سکتا ہے تو اس قدر عظیم الثان ، بے شار واقعات کے ظہور والے دن محفل گیار ہویں
شریف کیوں نہیں منائی جا سے لیکن اس سے پہلے گیار ہویں شریف کے موضوع پرایک
درلیسپ منظوم مکالمہ قار کمین کی نظر کیا جا تا ہے۔

بسلسله كيار جوين شريف ايك دلچسپ مكالمه:

بندہ مسلماں ایک تھا ، عقیدہ اس کا نیک تھا ، تھا غوث پر اس کو یقین، اس نے پکائی گیارہویں اور سادگی سے بے خبر ، لے آیا اک مُلال کو گھر ملال تقاسى ظاهراً ،يكا وبإني باطنا.... کھانے کا س کر آگیا، سب اس کے جاول کھا گیا پھر یو چھنے کھا کر لگا ، دوت یہ کیمی تما کہنے لگا وہ مرددیں ، تھی غوث کی سے گیارہویں سے نام عالی جب سنا، نجدی وہیں جل بھنا غصہ میں یوں کنے لگا ، بیہ شرک تو نے کیا کیا؟ الفاظ من لے تو میرے ، حاول تیرے ضائع گئے نجدی برا بے باک ہے باک اور حالاک ہے يهل تو کھانا کھاليا ، پھر شرک کا فتویٰ دیا تی نے پھر اس سے کہا ، میرا بھی فتویٰ سنتا جا حاول جو تو نے کھا لیے بے شک وہ ضائع ہو گئے مجھ کو تکریر وائیں ، میرا تو کچھ بگزا نہیں ناغه میرا ای بل سبی ، به گیار ہویں پھر کل سبی اور آج میں سمجھوں گا یوں دل کو تسلی دوں گا دوں كما ميرے گھر آگيا ، سب ميرے حاول كھا گيا

## وه علیم واقعات دن دسوال اور رات گیار ہویں کووقوع پذیر ہوئے

وَ ذَكِرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ (القرآن) اوران كوالله كدن يا دكراؤر

المحترت ومعليه السلام كأخمير بنايا كيا\_

ملا حضرت آوم عليه السلام جنت ہے يا ہرآئے۔

ملا حضرت آدم عليه السلام كي دعا قبول ہوئي۔

| حضرت آدم عليه السلام دوباره جنت مين داخل جوئے۔                                                      | ☆ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| حعرت واعليها السلام كى پيدائش كادن -                                                                | ☆ |
| حضرت ابراجيم عليدالسلام كى پيدائش كادن -                                                            | ☆ |
| حضرت ابراجيم عليه السلام برآجي كلزارى _                                                             | * |
| حضرت ابراجيم عليه السلام في ميني كى قرباني دى -                                                     | ☆ |
| حضرت نوح علیدالسلام کی مشتی جودی بہاڑ پر تھی۔                                                       | ☆ |
| حضرت موی علیدالسلام کی پیدائش کادن۔                                                                 | ☆ |
| حضرت موی علیدالسلام کے لیے دریا میں راستے ہے۔                                                       | ☆ |
| حضرت موی علیدالسلام پہلی دفعہ کو وطور پر سکتے۔                                                      | ☆ |
| حضرت عيلى عليه السلام كوالله متعالى نے زنده آسان پرامحایا۔                                          | ☆ |
| حضرت ذكرماعليه السلام كوآ راجلا كرشهيدكيا كميا-                                                     | ☆ |
| حضرت یوس علیدالسلام مجھلی کے پیٹ سے باہرآئے۔                                                        | ☆ |
| حضرت داؤ دعليه السلام كى توبه قبول ہوئى۔                                                            | ☆ |
| حضرت يعقوب عليه السلام كى يوسف عليه السلام سے دوباره ملاقات ہوئی۔                                   | ☆ |
| حضرت بوسف عليه السلام كنوس سے باہرتشریف لائے۔                                                       | ☆ |
| حضرت يوسف عليه السلام تخت تشين ہوئے۔                                                                | ☆ |
| حضرت ليغفوب عليه السلام كى بينائى واليس ہوئى۔                                                       | ☆ |
| حضرت ابوب عليه السلام كي مصيبت دور جوني -                                                           | ☆ |
| حضرت سليمان عليه السلام كوبادشابي ملى -                                                             | ☆ |
| حضرت ادريس عليه السلام كوجنت كي طرف المحايا حميا-                                                   | ☆ |
| نی کریم صلی الله علیه وسلم کے نور کا اظہارا س دن ہوا۔                                               | ☆ |
| حضرت امام حسین رضی الله عنه کوکر بلا میں شہید کیا گیا۔<br>پیرین میں میں کو کر بلا میں شہید کیا گیا۔ | ☆ |
| حضرت جبرئیل علیهالسلام کی پیدائش کادن -<br>نیاست براس می به بهنتها بردنده ما در بردند.              | ☆ |
| حضرت جبرتيل عليه السلام كوسدرة المنتهى كامقام مطنے كاون-                                            | ☆ |
|                                                                                                     |   |

محمقدرت كويداكيا كيا-لوح محفوظ كوبيدا فرمايا حمياب ☆ علم نے لور محفوظ پر تقدیر عالم کولکستا شروع کیا۔ ☆ ماند سورج ،ستارول کو پیدافر ما کرمنورکرنے کادن۔ 众 آسانوں کومیاند بسورج بستاروں سے زیمنت دینے کا دن۔ ☆ دوزخ، جنت اورحوض كوثر كوپيدا كيا كيا\_ ☆ حوروں ، فرشتوں ، غلمان ، رضوان کو پیدا فر مایا۔ ☆ جنت کے محلات معیر کرنے کا دن۔ ☆ زند کی کوزند کی ملنے اور موت کو پیدا کرنے کا دن۔ ☆ یباژوں کوز مین کی میخیس بتانے کاون۔ ☆ زمین وآسان کو پیدا کرنے کادن۔ ☆ سمندروں ، دریاؤں کو پیدا کرنے کا دن میلی بارش کے نزول کا دن۔ ☆ خانه کعبه کی بنیادر کھنے کادن۔ ☆ جے بیت اللہ کے تبول ہونے کا دن۔ ☆ قربانی دینے کاون۔ ☆ يزيد كي حقق موت كادن \_ ☆

مسلمان بھائو! جب قیامت آئے گی، ہر مخص کواپی اپی پڑی ہوگی، اس دن نہ باپ بیٹے کا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ ہرآ دمی ایک ایک نیکل کے لیے ترس رہاہوگادہ بھی دن دمواں اور دائے گیار ہویں کی ہوگی۔ دیا جشن منانا جائز؟ اور اینے عظیم واقعات کے ظہور دیا جند کے قیام کے دن جشن منانا جائز؟ اور اینے عظیم واقعات کے ظہور

واليادن محفل كرنانا جائز؟ آخر كيون؟

ب سوچنے کی بات اسے بار بار سوچ (فیض القدیر شرح جامع الصغیر للمناوی صفیہ ۳ جلد ۳، بجائب الخلوقات صفیہ ۲، معنی القدیر شرح جامع الصغیر للمناوی صفیہ ۲۵، جلد ۲، ما شبت من المنة صفیه ۱۹ کسی بنجا بی شاعر نے ان تمام واقعات کوشعروں میں یوں قلم بند کیا ہے۔

## ون دسوال تے رات یار ہویں

رب دی رحمت دا مینهد پیا پهلا ون وسوال تے رات نوں یارہویں سی حكم اكتسب دا قلم نول بويا جس دن ون وسوال تے رات نوں یارہویں سی جس ون زمیں آسان تے فرش بنیاں دن وسوال تے رات نول یارہویں سی نور نی وچوں لوح و قلم بنیاں دن وسوال تے رات نوں یارہویں سی پيدا ہوئے يہاڑ دريا جس دن دن دسوال تے رات نوں یارہویں ی ایہہ تارے ، ملائکہ ہوئے پیدا ون وسوال تے رات نول یارہویں سی حضرت آدم ، علیلی ، وی ہوئے پیدا دن دسوال تے رات نول بارہویں سی حضرت آدم دا ہویا وصال جس دن دن وسوال تے رات نول یارہویں می ابراہیم تے نار گلزار ہوئی ون وسوال تے رات نوں بارہویں سی حضرت نوح دا بیزا جد یار لگا دن دسوال تے رات نول یارہویں سی اساعیل دے گلے تے حجیری جلی دن دسوال تے رات نوں یارہویں سی ادر کیں عیسیٰ آسان تے گئے زندہ دن دسوال تے رات نوں بارہویں سی نبی یاک دا دند شهید هویا دن دسوال تے رات نول بارہویں سی آیت مساتقدم جد ہوئی نازل دن دسوال تے رات نوں بارہویں سی تل تن بلا ايوب ون وسوال تے رات نول بارہویں سی نکلے مجھلی دیے پیٹ چوں بی یوس دن وسوال تے رات نول بارہویں سی ہوئی مجنشن سی نبی داؤد اُتے دن دسوال تے رات نوں یارہویں سی

مليا ملك واپس سليمان تاتيس دن دسوال تے رات نوں بارہویں ی حضرت يوسف يعقوب دا ميل هويا دن دسوال تے رات نوں بارہوس سی علی اصغر دے کلے تے تیر لگا ون وسوال تے رات نول بارہویں س جس دن شاہ حسین شہید ہوئے دن دسوال تے رات نوں بارہویں ی مولا کے۔۔۔ن فرمایا تے بی دنیا دن وسوال تے رات نول بارہویں می الیس دنیا دا سازو سامان نبیال ون وسوال تے رات نوں یارہویں ی جسم آدم دا بنیال تے روح کھونگی ون وسوال تے رات نول بارہویں ی سجدہ آدم نول کیا فرشتیاں نے دن دسوال تے رات نوں بارہویں ی خانے کعیے دی بی دیوار جس دن دن دسوال تے رات نوں بارہویں سی ابراہیم نول خخا دے وجہ مایا دن دسوال تے رات نوں یارہویں ی ویلے نوح دے بڑا طوفان آیا

ون وسوال تے رات نول یارہویں کی يوسف كھوہ وجه سٹيا سي جد بھائيال ون وسوال تے رات تول بارہویں سی قوم لوط دی تے ہویا قبر نازل ون وسوال تے رات نول بارہویں ک حضرت مویٰ نوں طور تے پیا جلوہ ون وسوال تے رات نول بارہویں می توبه آدم دی جدول منظور ہوتی ون وسوال تے رات نول یارہویں سی بنیاں مصر دا بوسف سردار جس دن ون وسوال نے رات نول بارہویں سی مليا يوسف نول وريه عمخوار جس دن دن دسوال تے رات نول پارہویں کی غوث آیا بغداد دیار جس دن ون وسوال تے رات نول بارہویں سی میراں تاریا سی بیڑا یار جس دن دن دسوال تے رات نول بارہویں سی ے ہمارا کام کہہ عوینا ہے "یارو" کوئی آگے مانے یا نہ مانے

خيراندليش:\_

اضعف العباد: غلام حسن قادری، خادم مرکزی دارالعلوم حزب لاحناف حضرت دا تالیخ بخش روژ لا بهور به ۲ جمادی الاخری ۲۵ ۱۳۲۵ هروز پیروار، پیران پیری عظمت کابیمجموعه مل ہوا۔

# سيدناايو ذرغفاري رضى اللهعنه كى الهامى دُعا

'' جس کی وجہ سے وہ فرشتوں میں مقبول ہوئے''

سیدناعلی المرتضی رضی الله عنه سے مروی ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا! میرے پاس جرئیل امین آئے ابھی وہ موجود ہی تھے کہ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللّٰدعنه آ گئے۔ جبرئیل امین نے انہیں دیکھاتو کہنے لگے بیابوذ رہیں۔حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرئیل امین! آپ ابوذ رکوجانے ہیں؟ وہ بولے جی ہاں! قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوسیانی بنا کر بھیجا۔ یقینا ابوذر زمین والوں سے زیادہ آسان والول میں جومشہور ومقبول ہیں۔تواس دعا کی وجہ سے ہیں جوبید وزانہ دوبار مائلتے ہیں۔ اس پر فرشتوں کو حیرت ہے ، آب انہیں بلا کر دعا کے بارے میں پوچیس حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذرا کون می دعا ہے جوتم روزانہ دوبار مائلتے ہو؟ حضرت ابو ذرنے عرض کیا! جی ہاں! میرے آتا آپ صلی الله علیہ وسلم پرمیرے ماں باپ فدا ہوں میرعا میں نے کسی انسان سے ہیں تی ۔ بلکہ بیدی جملے اللہ نے مجھے الہام کیے ہیں۔اور ہرروز میں دوبارا نہی کے ذریعے دعاما نگتا ہوں۔ پہلے قبلہ روہوکرتھوڑی دریت ہے کرتا ہوں۔ پھرلا اله الا الله تھوڑی دہریر متا ہوں پھرتھوڑی دہر الحمد اللہ پڑھتا ہوں ۔ پھرتھوڑی دہر بھبیر پڑھتا ہوں پھر بیدعا پڑھتا ہوں جبرئیل امین نے بین کرکہا! اے اللہ کے پیمبر! قتم ہےا س ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا آپ کی امت کا کوئی شخص بھی بیدہ عاما کے تو اس کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے اگر جہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ اور زمین کی ریت سے زیادہ ہوں۔ آپ کے کسی بھی اُمتی کے سینے میں بیدعا ہوگی تو جنت اس کی مشاق ہو کی اور دوفر شنے اس کے لیے مغفرت مانگتے رہیں گے۔اور جنت کے درواز ہے اس کے کیے کھول دیئے جائیں گے ۔ فرشتے اعلان کریں گے اے اللہ کے دوست !جس ورواز ہے ہے تو جا ہے جنت میں واخل ہوجا۔

( كنزالعمال صفحه ٢٤ جلد ٢، حديث نمبر ٥٠٥٥)

"اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُأَلُكَ إِيْمَانًا دَآئِمًا وَاسَأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا خَاشِعًا وَاسُأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا وَاسُأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا وَاسُأَلُكَ الْعَافِيةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَاسُأَلُكَ الْعَافِيةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَاسُأَلُكَ الْعَافِيةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَاسُأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيةِ وَاسُأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيةِ وَاسُأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيةِ وَاسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيةِ وَاسْأَلُكَ الْعِنى عَنِ النَّاسِ"

ترجمہ: ''یااللہ! میں تجھ سے ہمیشہ رہنے والے ایمان کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے عاجزی واکساری کرنے والے دل کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے کارآ معلم کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے پختہ اور مضبوط دین کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے مضبوط دین کا سوال کرتا ہوں اور میں ہر بلا سے امن میں رہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں اور ہے گا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمیشہ عافیت میں رہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمیشہ عافیت میں رہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں امن ملنے پرشکر گزار رہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں اور کرتا ہوں اور میں اور می

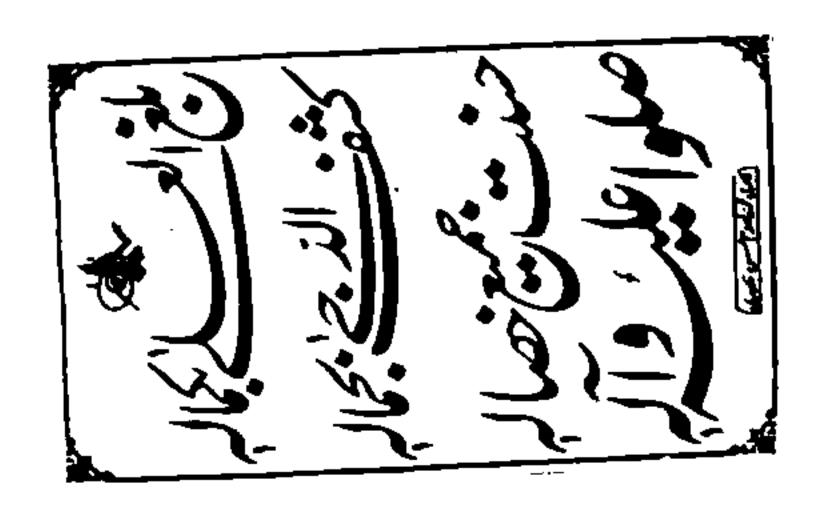

## ماخذومراجع ﴿ الله ﴿ الله ﴿

(1) القرآن الكريم

النصائص الكبرى في معجزات خير الورى از حافظ جلال الدين عبدالرحمان بن ابو بكرسيوطي شافعي

احياء علوم الدين ازعلامه ابوالحام محد بن غز الى شافعي

(4) الطبقات الكبرى ازعلامه عبدالوباب شعراني

(5) اخبارالاخيار ازيشخ عبدالحق بن سيف الدين د ہلوي

(6) <u>الافاضات اليوسيه</u> ازمولوي اشرف على تعانوي

(7) المداد الفتاد كي المعروف فآد كي اشرفيد ازمولوى اشرف على تقانوي

(8) <u>التذكير</u> ازمولوى اشرف على تقانوى

(9) المادالمثا<u>ق الى اشرف الاخلاق ازمولوى اشرف على تعانوى</u>

(10) افعة اللمعات المصيخ عبدالحق بن سيف الدين د بلوي

(11) الفرقان بين الاولياء الرحمان والاولياء الشيطان ازابن تيميه

(12) المخلى فى تطورالولى از حافظ جلال الدين سيوطى عبدالرحمان بن ابو بكرسيوطى

(13) النصائص المسغرى از حافظ جلال الدين عبدالرحمان بن ابو بمرسيوطي شافعي

(14) الانقان في علوم القرآن از حافظ جلال الدين عبدالرحمان بن ابو بكرسيوطي

(15) الابريزازيخ محم عبدالعزيز دباغ

(16) القول الجميل ازشاه ولى الله د بلوي

(17) اليواتيت الجواهر ازعلامه عبدالوماب شعراني

(18) <u>القول البديع</u> ازعلامه محمد بن عبدالرحمان سخاوي

```
مقام غوث اعظم منى الله تعالى عنداعلى حضرت عليدارهمة كى نظر مين
 425
الثفاء بتعريف حقوق المصطفى عليلة ازعلامه ابوالفضل قاضي عياض بن موي ماكلي
    الوفاء باحوال المصطفى علينة ازعلامه ابوالفرج جمال الدين ابن جوزي صنبلي
                                   ابدادالسلوك ازمولوي رشيداحم كنكوبي
               اتحاف النبلاء ازنواب مديق حسن خان بعويالي (غيرمقلد)
                                                                        (22)
                              اشرف السوائح ازمولوي عزيز الحسن ديوبندي
                                                                        (23)
                                احوال الآخرت ازمولوي بارك التدلكعنوي
                                                                        (24)
                         القاموس الوحيد ازعلامه وحيدالزمان قاسمي كيرانوي
                                                                        (25)
                                   المنجد في اللغة والاعلام ازلوتيس معلوف
                                                                        (26)
   الحقائق في شرح الحدائق (شرح حدائق بخشش) ازعلامه محمر فيض احمداويسي
                                                                        (27)
                                                      البرمان المويداز
                                                                        (28)
     الترغيب والترهيب از حافظ زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذري
                                                  (30) الفوضات الريانيداز
  (31) العطاياالنوبي في الفتاوي الرضوبيه از اعلى حضرت امام محمد احمد رضاخال بريلوي
                   بهجة الاسرار ازييخ نورالدين ابوالحن على بن يوسف شطنو في
                                    (33) بہارشربعت ازعلامه مفتی امجدعلی اعظمی
```

(34) بحوالرائق شرح كنزالا قائق ازغلامه محمدا بن تجيم

(35) بوادرالنوادر ازمولوى اشرف على تقانوى

(37) بوستان سعدی از شیخ شرف الدین مصلح سعدی شیرازی

**∢ 😀 ﴾** 

(38) تقوية الإيمان ازمولوي اساعيل دبلوي

(39) تغییر قرطبی از علامه ابوعبدالدیمه بن احدقر کمبی انعماری

(40) تخفيه وقادريد ازعلامه ابوالمعالى محرمكمي القاوري

تذكرة الرشيد ازمولوي عاشق اللي ميرتمي

تبليغي نصاب ازمولوي محمدز كرياسهار نيوري (42)

تاريخ الل حديث ازمولوي ابراهيم ميرسيالكوني (43)

تفسيركبير(مفتاتيج الغيب)ازامام فخرالدين محمد بن عمرضياءالدين الرازي (44)

426

تفسيرمظهرى از قاضى محمد ثناءالتُدمظهرى ياني يق (45)

تفسيرستاري ازمولوي عبدالستارد ملوي (46)

تفسيرعزيز ياازشاه عبدالعزيز دبلوي (47)

تحذيرالناس ازمولوي محمة قاسم نانوتوي (48)

تفسيراحكام القرآن ازامام ابوبكراحمد بن على بصاصحفي (49)

تفسيرضياءالقرآن ازجسنس پيرمحدكرم شاه الازهري (50)

توحيدوشرك كالميح معنى اورمفهوم ازمفتى غلام حسن قادري (51)

تفرتح الخاطر ازعلامه عبدالقادراريلي (52)

تفسيرروح البيان ازعلامها ساعيل حقى حفي (53)

(54) پیان شب از پیرسیدنصیرالدین نصیر کولژوی

**€ 5 ♦** 

جامع كرامات اولياء ازامام محمر يوسف بن اساعيل نبهاني (55)

جامع ترندي ازامام ابوعيسي محمد بن عيسي ترندي (56)

جمال الاولياء ازمولوي اشرف على تقانوي (57)

حليل الفتوح از (58)

جامع الاحاديث ازمولا نامحم حنيف خان بريلوي (59)

حدائق بخشش ازاعلى حضرت امام محمداحمد رضاخان بريلوي (60)

(61) حصن حصين از علامه ابوالخير محمد بن محمد الجزمي

(62) حياة الحيوان ازعلامه كمال الدين دميري

(63) حليه شريف ازمولوي غلام احمد كولوتارژ

(64) حسن المحاضره از حافظ جلال الدين عبدالرحمان بن ابو بكرسيوطي شافعي

(65) حيات اشرف ازمولوي غلام محمر

**€ 5 ♦** 

(66) خزائن العرفان في تفسير القرآن از علامه سيد محرنعيم الدين مرادآ بادي

(67) خلاصة الوفاءاز يشخ سيدشريف الدين على بن احمر سهمودي

(68) خزينة الاصفياء ازمولا ناغلام سرور قادري لا بهوري

(69) خزائن الادورية از حكيم محرجم الغي رائے يوري

**€ ♣** 

(70) وعوات عبديت ازمولوي اشرف على تقانوي

(71) ولاكل النوة أزامام ستغفري

ورمتين ازشاه ولى الندو بلوى (72)

(73) ولاكل النبوة إزامام ابو بكراحمه بن الحسين بيهي

**€ i** }

(74) <u>ذوق نعت ازمیال محم</u>صن رضاخال بریلوی

(75) ذکررضا(منظوم سیرت اعلیٰ حضرت) ازمولا نامحمود جان رضوی جودهیوری

**€**€

(76) ردالمخارالمعروف فآولی شامی از علامه محمد امین الشهیر مابن عابدین

(77) روض الرياطين از علامه عبدالله بن اسعديافعي

رياض الصالحين ازامام محى الدين ابوز كريا يجي بن شرف النووى (78) مرياض الصالحين ازامام محى الدين ابوز كريا يجي بن شرف النووي

**€€** 

(79) زبدة الآثار ازش عبدالحق بن سيف الدين د ہلوي

#### **€ w →**

(80) سفينة الاولياء ازدار فتكوه

(81) سخن رضامطلب مائے مدائق بعث ازمونی محدادّ ل شاہ قادری رضوی

(82) سيرت غوث التقلين از علامه ابوالحام محمضيا والله قادري

(83) سيرت غوث أعظم ازعلامه ابوالبيان داؤد احمد فاروتي

(84) سنن نسائی ازامام ابوعبدالرحمان احمد بن شعیب نسائی

(85) سنن ابن ماجد ازامام ابوعبدالله محداين ماجد

(86) سنن الوداوُد ازامام سليمان بن الاهعب الى دواوُ بحتانى

(87) سرّ الاسرار في ما يحتاج البدالا برار الرضح عبد القادر جيلا في المعروف غوث اعظم

(88) سیرت ابن اسحاق از فحربن اسعاق بن بیار

(89) سعادة الدارين ازامام محريوسف بن اساعيل نبعاني

(90) سيرت ابن بشام ازعلام فحد بن عبدالملك بشام

#### **€ŵ**}

(91) شمائل ترمذي ازامام ابويسي محمد بن عيني ترخدي

(92) شان مصطفى ما الله بربان مصطفى المنافقة المنا على المنتى غلام سن رضا قاورى

(93) فعب الايمان ازامام ابو بكراحمد بن الحسين بيمي

(94) شرح مسلم القوت ازعلامه مبدالت خيرا بادي

(95) فقالعليل وبل الغليل في ترجمه القول الجليل ازطامه المن عاجمة عن المحاصلة المتعادية المعن المتعادية ال

(96) شائم الداديد ازمولوي اشرف على تعانوي

(97) شابهامه واسلام از ابوالار حفيظ جالندحرى

**♦ œ >** 

(98) الصحيح البخاري از امام ابوعيد التمحمر بن اساعيل بغاري

(99) المجيح المسلم ازامام إيوالحن مسلم بن حجاج قشيرى

: 100) صراطمتنقیم ازمولوی اساعیل دبلوی

**€ ₽ >** 

(101) طريقه مولود شريف ازمولوى اشرف على تقانوى

(102) طبرانی شریف ازامام ابوالقاسم سلیمان بن احرطبرانی

**43** 

(103) عيون زم زم ازمولوي عنايت الله مجراتي

(104) عوارف المعارف ازييخ شهاب الدين الدين سبروردي

(105) عجائب المخلوقات از

**€ 3 ♦** 

(106) غياث اللغات از

(107) غنية الطالبين ازين عبدالقادر جيلاني المعروف غوث اعظم

﴿ 😐 ﴾

(108) فناوى نذىرىيە ازمولوى نذىراخىدد ہلوي

(109) فتوحات مكيه ازشيخ اكبركي الدين محد بن على طائى المعروف ابن عربي

(110) فيض البارى شرح سيح البخارى ازمولوى انورشاه تشميرى ديوبندى

(111) فناوى رشيديه ازمولوى رشيداحم كنگوهي

(112) في مراة البخان ازسيد عبدالله بن اسعد يافعي

(113) فقة شهنشاه از اعلی حضرت امام محمد احمد رضاخان بریلوی

(114) فتوح الغيب ازيخ عبدالقادر جيلاني المعروف غوث اعظم

(115) فقه محمر في ازمولوي ابوالحسن

(116) فتاوی ستاریه از مولوی عبدالستار د ہلوی

(117) فيآوى ثنائيه ازمولوى ابوالوفا ثناء الله امرتسرى

(118) <u>نتاوى هندىيالمعروف فتاوى عالمگيرىي</u> ازعلامه نظام الدين ممعه بنج صدعلائے ہند

(119) فيخ البيان ازنواب صديق حسن خان محويالي

(120) <u>فناوئ عزیزی</u> از شاه عبدالعزیز دہلوی

(121) فيصله بمفت مسئله از حاجي الداد الله مهاجر كلي

(122) فيض القدريشرح جامع صغير از علامه عبدالرؤ ف مناوى شافعي

(123) فيروز اللغات (اردوجامع) ازمولوي فيروز الدين لا بوري

﴿ ق ﴾

(124) <u>تصيده برده شريف</u> ازامام شرف الدين بوص<sub>ير</sub>ي

(125) فلائد الجوام رازعلامه محمد بن يجي طلي

﴿ ک ﴾

(126) كرامات امداديه ازمولوي اشرف على تقانوي

(127) كليات إتبال (أردو، فارى) از دُاكْرُ علامه محمدا قبال

(128) كفايت أتمفتى از

(129) كشف الظنون عن اسلامي كتب والفنون از علامه كاتب چلبي

(130) كتاب العقائد ازعلامه سيدمحر تعيم الدين مرادآ بادي

(131) كبريت احمر از علامه عبدالوماب شعراني

(132) كتاب الروح ازعلامه مس الدين محد بن ابو بكرابن قيم جوزي

(133) كنزالعمال في سنن الاقوال والا فعال ازعلامه محمعلى متى بن حسام الدين

(134) كلمات طيبات ازشاه ولي الله دبلوي

(135) كلام بابكو لذسلطان بابكو

(136) كنزالا بمان في ترجمة القرآن ازاعلى حضرت امام محمد احمد مضاخال بريلوي

(137) كشف الحوب از بوالحسن على بن عثان جوري المعروف داتا كمنج بخش

(138) كلام ميال محد بخش ازميال محد بخش

﴿ گ ﴾

(139) كيار موين شريف ازعلامه ابوالحامر محرضياء الله قادري

(140) محكمتان سعدى ازشيخ شرف الدين مصلح سعدى شيرازى

المعات التقيح شرح مشكوة المصابيح ازشيخ عبدالحق بن سيف الدين د الوى المعان والموى

(142) كمعات على شرح مشكوة ازامام ابوالحامر محمر بن غزالي شافعي لباب التاويل المعروف تفسير خازن ازعلامه علاءالدين على بن محمدا براهيم الخازن شافعي

(143) مشكوة المصابيح ازامام ولى الدين ابوعبد الله محمر بن عبدالله الخطيب

(144) كمتوبات شريف ازيتخ احمد فاروتي سرمندي المعروف مجد دالف ثاني

(145) ملفوطات فيوض الرحمان از

(146) ملفوظات اعلیٰ حضرت از اعلیٰ حضرت امام محمداحمد رضاخان بریلوی

(147) مدارك النزيل المعروف تفيير تسفى ازامام عبدالله بن احد تسفى

(148) مواهب الدنيه ازامام احمد بن محموعسقلاني

(149) مدارج النبوة ازييخ عبدالحق بن سيف الدين د ہلوي

(150) مېرمنيرازمولانافيض احدقيض

(151) متنوى ازمولا ناجلال الدين رومي

(152) مقالات احسان ازنواب صديق حسن خان بهويالي (غيرمقلد)

(153) مندالفردون ازشېردار بن شيرو په ديلمي

(154) مكا كدالشيطان ازامام ابوبكر بن الى الدنيا

(155) مندابوليعلى موسلى از علامه احمد بن على موسلى تميى

(156) مواعظ الكبرى ازعلامه عبدالوباب شعراني

(157) مظهر جمال مصطفائي ازصوفي نصيرالدين ماشي رضوي

(158) مرثیه ازمولوی محمودالحسن دیوبندی

(159) منصب امامت ازمولوی اساعیل د ہلوی

(160) ملفوظ الغاثيه از

(161) مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ازعلامه على بن سلطان محمد القارى حنفي

(162) مكاشفة القلوب ازامام ابوالحامر محمد بن غز الى شافعى (163) مندامام احمد بن صنبل ازامام ابوعبدالله احمد بن محمد بن مناسل

(164) ما هبت من السنة الرفيخ عبد الحق بن سيف الدين د بلوي

(165) ملفوطات عزيزي ازشاه عبدالعزيز دبلوي

(166) مرآ ة المناجع شرح مفكلوة المصابع ازمفتی احمه یارخال نعبی مجراتی

﴿ ن ﴾

(167) نزعة المجالس از حافظ جلال الدين عبد الرحمان بن ابو بمرسيوطي شافعي

(168) نزحة الجالس ازامام عبدالرحمان صفوري

(169) نيل الأوطار از قاضي محمد بن على شوكاني

(170) نزل الابرار ازمولوی وحیدالزمان حیدر آبادی (غیرمقلد)

(171) نوادرالاصول ازامام ابوليسى محربن عيسى ترندى

(172) نهاية الدراية في اساالرجال القرآة واز ابوالخيرمحد بن محمد الجزري

(173) نزحة البساطين ازمولوي اشرف على تعانوي

(174) نفحات الانس ازمولا ناعبدالرحمان جامي

(175) نزحة الخاطرالفار ازعلامه كل بن سلطان محمد القارى حنى

**€ 0 →** 

(176) همعات ازشاه ولی الله د ہلوی

(177) بدية المهدى ازمولوى وحيد الزمان (غيرمقلد)

## اخبارات ورساله جات

(1) نوائے وقت، 1جنوری، 1964ء، لا مور

(2) خدام الدين، 1 اكتوبر، 1971 م

(3) اخبارابل مديث بتمبر،1954ء،امرتسر

(4) اخباراہل مدیث،1915ء،امرتسر

(5) اخبارابل مديث، ايريل 1930ء، امرتسر

(6) اخبارا المل صديث انومبر 1913ء امرتسر

(7) جہان رضا، فروری، 2005ء، لا ہور



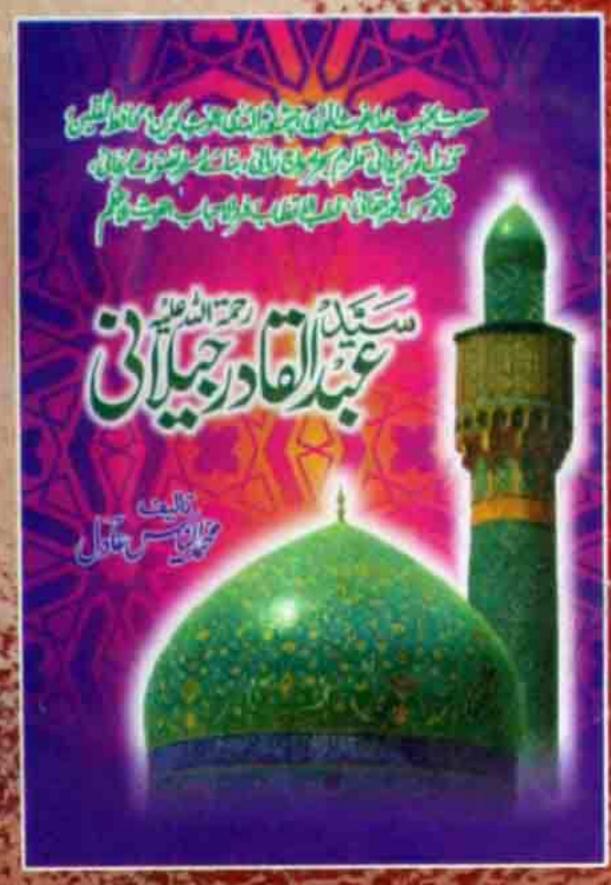





